الكلام المرفوع فيما يتعلق بالحديث الموضو صرة العلامة في الاسلاكامار بالله مولانا المحافظ خاك بسادر 9211112

معاين فهرست مين الكلا المرفوع فيانيكن الموضوع مضمول ا ا سبب البعث \_ ا انقلدالام تحارى خلات نص قرائن وصنع صديث روايت لاوى از كفتن مى تيين وصلع وبيدررا وي وايحاد محدثين واعد وكذاب سروك مي شوو-ازروايت راوي متروك اروايت صد فرق ميان تقبهاء ومحدثين وضرورت فقها الموضيع لى شود-ومحدثين وحفظ استاو المرمدين المست طابراست أرضعت إمتروك إدضاع راوي ووا روايات كل صحاب تعبول اند برادى الفقة صرورسيت فرق ميان اومومنوع لمي شور-اجتها د فقها ومحرّمن-باد مرسة رامهنا تا يكفت روايت ازروا ففن جائز ميت مخربن عفرين طرمنيا يوري متحرا لكا اوجعدم روايت ازردافهن صریث افت ر إخلاف در تبول روايات بتديمه محدين إروان درعالم روبا ازروي

برست مضامين لكلا المرفوع فعاتبيل بالحرث لموصني مضموك ففنيلت نازجار كعت صلوة التبيع بهم مزورت تقليد واكابرطما-محرمان الام خارى فذروا بالرا ترك كروه توسا الاحفاظ صريث ابن وزي رار دكرده إنه اتوال متعلق لمفظ إلقران أبوت صلاة البيع -اعقاداكابرى شين بودكه كمفظ القرآك اوال بن وزى دوسس اعقادى طلال الدين ميوطي رحمة الشرعليه-احال دا قوال ذيلي-جرأت ابن تمييد برمانغت زيارت سعبراءا مام مخارى رحمته التدعليا زنيكم ا دخال بن وزى رضى النهون تعضيا حاو الارى وسلولا برموضوعات-اعتقادا مامخاري جسبت وآك 44 اخلات كى وزادتى درايان وائن خارجيه 49 مزمب الم وصاحب نسبت إيمان-ميج مدن كل حاديث صعيد الجمع تحرو A.a اظهار كروال مصاحب اعتقاد خود-Ar فالف عمل وتقل بودن عديث براك واقعرف مقلد وغيرمقلد موضوعت ومنه قطعيه لمي شود-41 تشدومسكاميلا وشريعي وفاتح اعث تقليا روايات-

الكلام لمرفوع فيما تتعلق الحدمث للوض وابوالركات مخذا نوارا لشرين مولوة نجاء الدين صاحب حبدرآبا دي دكني عفي الشرعنهاء حز ام بطينيكي صورى كاتفاق موالام اقامت

فياتيمان بالحدست الموصوع ا دا مرانته ظلاا یملی رئوس المترشدین کوتکلیف ا ون اجراکے ساعت کی حفزت مدوح نے بدرساعت کے ارشاد فرایا مناسب ہے کہ کتاب طبع ہونیکے پہلے وہ محبث جومتعلق حدیث ہے طبع کیا سے حا فأئمه وطال مرواس كئے انتالاً للامروه محبث نقل كرمے خدمت والا الذرانا اورنام ادس كاالتكام المرفوع في ما تتعلق بالحارث كوفوع رکھا حی تعالی صنرت معدوج کی توجد کی برکت سے برا دران دینی کواس اكتاب سے نفع بہونیا وے امین۔ تيسى عبث بيب كرقسطلاني رحمتذا لتدعلبيت ال يعض عدينول كي جوكها بكرمنكريس اوراتم روضع كے اوان سے نايا ل جي سوايس تصريح اسل مركى نهبين كدوا تع مين موضوع بين - اس مقام مين سكاروضي متعلق اكب مجست كيماتى بي حب سے ناظرين كومعلوم بروماك كيمن س مدیث کومومنوع کہتے ہیں ایا واقع میں کی بنائی ہوئی ہوتی ہے اصرت ظن ہوا کہاہے محدثین نے لکھا ہے کہ موضوعیت حدیث کی معلوم ہوا کرتی ہے کیمی را وی بیں کوئی قربینہ ہوتا ہے جھی فس مديث من اوريهي خارج من خانج حافظ احربن على برجيب عقلاني

فيما ستعلق الحدمت المونوع او قربينة في الراوى والمروى فقد وضعت لحاديث يشهد بوضعها رك ألفظها ومعاينها يفي بها الما المي موضع بواصيت كاواضع ك اقرارسے باالیسی بات سے جومنا اقرار مو۔ باس قرینہ سے جورا وی میں یام وی میں کیو کا بہت سی صریبیں ایسی بنا فی گئی ہیں کہ اوس کے ہونوع ہونے پر رکاکت اس کے لفظ اور معنی کی گواہی دیدتی ہے انتہا جب قرائن سے وضاع كذاب موناكسى را وى كا ابت موطات توہمينيك واسط وتنخص ساقط الاعتبار بروط أسب اورسب روايس اوس كي غير عتبر مجمى جاتى بين عي نكه رجيع اس محبث كاطرف جرح وتعديل كيب اس كفي فدراوس كاحال كعنامناسب مجماكيا - حقيقت مين ي بهت ويسا ورطول الذيل مي جسيس شرى برى تابي تصنيعت بوري اجال اوس كايب كمرارج وبقديل كامحدثين ك اجتهاديب -اسى وجيت الك من را وي ركسي في حج كي ورنكسي في تقديل -اورا كاب بي سفت كسى ك نزد ك قابل جمع ب اوركسي ك نزد نبس اكا برعدتين رهبم الشرف اب ايضاحتها ويحدوا في تواعدي وتقديل كاليجا وكئے اور حزئيات كولينے مربر تخص كے جرح وتعديل كو ا دس رمتفرع کیا بھرعامنہ محدثین نے اون کی تقلید کی اور اپنے اپنے معتدعليك قاعدون اورجرج اوربقديل كوبرصنطن مان ليامضائحه

فيهانتعلق الحدست الموصنوع ابن جرعسقلانی رحمته الشرعلیة نے جو کمت میں لکھاہے اوس سے جمع منفاد وسبب الاختلاف فى ذاك النماهومن جهة ان كلمن رجع اسناد اكانت اوصاف رجال ذلك الاسناد عنله اقوى من عيريد بحسب اطلاعه فاختلف اقى الهمرلاختلاف اجتهادهم اس شال اوس کی بعینه ایسی مونی جیے فقها کے مجتبدین علیه ارحمہ نے اجبادت قوا عدمقرك أورجز غيات معائل كواوس يشفع كيا كروت اتنا ب كاكرولاك وشوا برهباك كتاب وسنت واجلع بي وراكزولا وشوا يرمحد تين كے ترب بين شلافقهانے فاعدہ ايجادكيا ہے اللم اللوجوب تودليل اوس رآيت ميش كريك يا صريث واجاع- اوري ين جوقاعده ايجادكياب كدرا فضى كى روايت مقول نہيں تو دليل اوسكى تجربه ہوگی اور محدثین کی نظراسنا دسے متعلق ہے جورا دیوں کے سلسلکا اس لئے کر بیٹے تین جب کسی صریث کوجیح یا صنیف کہتے ہیں تو مطلب اوسكايمي مؤلب كدراوي اوس كے صابط وعاول ہيں آہي اورفقها كي نظرصديث اورقرآن مصمقلق ماورمحدثين كامطلب صلى ايب كرحتي الامكان الفاظ صربيث محفوظ ربيس اورمقصود فقها كايركم اد شارع كمعلوم بوطائ عمانى الميزان وجاوس كى يسب كزائه صحابر کے بعد دوقسم کی صرورتیں میں ہوئیں رایک حفاظت الغاط دور

فيمانيتعلق الحديمة الموضوع فبمعنى اوررفع تعارص وظاهرواحاديث وآيات مين معلوم ببؤاب عطما اكدامرا ول كے متكفل بہوئے وہ عدمین ہیں اورام ٹانی سے متكفل فقہا۔ بہلی صرورت کی وجدید تقی کسے دین لوگوں نے صرفیس بنا کا شروع کردیا تھا۔ اس کے علمار حمہم التران اس خرابی کے اور علمانے کی فکری - جنامجہ المام سلم نے صبیحے کے باب الا سادمن الدین میں قول ابن سیرین و تاہم كانقل كياب كسبيك أمسنا دكوكوني بوهيتا ندعقا برعوب فتندوا قع بهوا توعلماء نے صریث بیان کرنے والوں سے پوچیا نروع کیا کہ پہلے اپنے رجال کوبیان کر دکر تم نے کس سے لیا ہے اور متھارے شیخے نے کس سے ميرامسنادكو ديكيف بس اكر بونا وسيس كوي ابل برعت سے يفي عالى سعنت وجاعت توجهور دستے اوس صریث کوانہٹی اور ابن جزری رہتا في موضوعات كي شروع مين لكهاب كدكها براء بن عا ذب رصنى المعرفة كبراوك جوروايت تمس بيان كرتي بينهي ينهي كسب كوانحضر صلى الشرعلية والم مع من مناه بلكببت سى روايتي السي ين كراب اصحاب معنے صحاب سے ہمنے سناہ مجرآ فین سرایت کرنے لکیں ہما تاک تہتیں واقع ہوئیں میسا احتیاج ہوئی طرف اوس کے کے عدالت راوی کی وريافت كى طب كما قال البراء بن عازب رضى الله عنه ليس الم المحل المعالم من رسول المناصلي الله عليد وسلم ولكن حل أناك

فيما يتعلق الحدست الموضوع من اصحابنا تعرف الأفات بدب حتى وقعت المتهم فاحتبع الى اعتباد العدالة يقصووب كصابك كل دوايتين قبول بي كواوي ك انتصلى الشرعليه وسلم سه ا و ان كونه سنام وليكن زائمة بالعبين مِن چونکه مزار با صرفین منبخ لگیس اس کئے دریافت عدالت کی ضرورت ہوئی جنا نيابن وزي رحمة الشرعلية في موصوعات مي لكها م - قال الحيكم سمعت حادبن زبال بقول وضعت الزنادقة على رسول المتصلي عديه وسلواربعة عشرالعن حديث الحال محرثين جفاطت الفا الحطرت متوجه بهويئ اورفقها وتدثير معنى كيطرت اورمقصو دبهي أنحضرت صلى الشرعلية ولم كا اسى تسم كا اوس حديث تربيث سيمعلوم موتاب، مشكوة ميسب عن النس قال قال دسول الشصلى الله عليه وسلم نض الشعبد اسمع مقالتي فعفظها ورعاها واداها فرب حامل فقدغين فقيد ورب حامل من هوا فقدمند روالاالشافي السقق واحداللرونى وابودا ودوالدادى يرحمدوايت المانى عنه سيكها اويفول ني كرفرا يارسول التعصلي الترعليه والم ني كرزوازه ونوش رکھے اللہ بغالی اوس نبرہ کوجس نے سنی میری بات کیں خوب یاد ركهااوس كوا وربهنجا وبالبيني دورس كوكيونكربت نقباس وشخص اون سے صریت لی فقہ اور سمجھ ارزیا وہ ہیں۔ روایت کیا اوس کو

فعايتعلق الحديث الموضوع المستانسي اوريميتي ورامام احرضبل ورترنرى اورابوداؤداوردارى في انتهى ييني مررا وى كوفقيه بهؤا منرورنبين صرف خاطت مديث ارسكا كام ب- بياناره ب طرن مى نمين كے معرب خانا وس كاد ومرے كو كفالباا دنين فعتها ورمجدا رلوك بمي بهوينك اشاره ب طون فتهاك اوس سے معلوم ہوا کہ فقہا محدثین بھی ہیں اور معنی مدیث کے خوب طابعت چنانچا امرز مزی رحمة التوليد جام كے إب امار في عسل الميت مي فراتي وكدلك قال الفقها ومداع بمعانى الحديث منيطها صریت کے معنی میرٹین سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہرجند محدثین معنی سے بھی بحث كرت بي مرو مقصود بالذات نهيس لمكريدانسي عبث ب كرميس نعبا بمي مي رجال سے بحث ركيتے ہيں۔ الحاكى كام ہراكيك كاعلاء ، اوراسي كي تبيريج الام شافعي رحمة الته عليه نه بعي كي ب حيا تج قسطلاني رحمة التدعليه نے شرح سنجاری میں قول او نکانقل کیا ہے جس کا ترجمہ میں

فياتين الحديث الموضوع سيرين رحمة الشرمليدك قول سي حب كوامام سلم نے روايت كيا ہے الجمي معلوم ميواكه زمانة تابعين من ابل مواسي سي فرقيه كى روايت نهيس ليجاتي عقى اورطاوس رحمة التدعليه كانترب معلوم بيوتاب كوكل ماعت سے روایت درست ہے جانج مسلم شرایت ہیں روایت ہے کہ بودھا سلیان بن موسی نے طاوس سے کہ طلائ منص نے مجے سے اس قسم کی روا كى معصود يدك اوس سے روايت لوں يا نالوں كا و مفول نے ان كان صاحبك مليا فغازعنه ليفرس مت تمرروايت ليت بواكرو عنى مے اوا وس سے ۔اس سے ملوم ہوا ہے کجس کے پاس سرما یہ صدیما زياده بواوس سے روايت لينا بوسكا سے مدمب كى كي قيدنبيس مزيد بن إون كا مرسب يه ب كرسوات روافص كركل ابل مرعت سيروا جائز ب جنائجه منران الاعتدال مي المع ذهبي في ترجمها براه يما بن الم مرنقل كابيه قال بن اهاب سمعت بزيد بن ها ون يقول تكتب

فيمايتها في الحديث الوصيح ابن مبارك وغير بمرحمهم التدكانفاق هي خيامجا ما مردم بي رحمة التاريخ انے بیشن رحیدار امیم مدکور میزان می لکمانے قال اشھیسال مالك رحمد الله عليه عن الرافضة فقال لا تكلمهم ولاترو عنهم فانهم بكذبون وقال حرملة معمت الشافئ جريا عليه يقول لوادا شهد بالزورمن الرافضية وقال عملن سعيد الرصيهاني رحمة الله عليه سمعت شريكا يقوال احل العلوعزد للمن لقيت الاالرافضة فاغم بصنعون اليحليت ويتخل ونها دينا بيخاتهب كتيمي كراما ممالك رحمته التدعليب كسي في يوجها كرروا فضر سے صرمت النف كالما حال ب كهاكدا ون س زبات كروا ور ندروايت لو-كبونكه ومعوث كهاكرت بين وركها حرمليت كداما مشافعي رحمته التعليبا سے میں نے سامے کر افضیوں سے زیادہ جھوٹی گوا ہی دینے والای

فيالتعلق الحديث الموضيع وتاب اللي العرب مقدمين للمام قال إلى العرب فالضعامن لويحب الصعابة فليس بتقة والاكرامة الام بجارى رحمة المترعلية في تتقليد لعض اسا يذه كي روايت فض طأنرركها بيدينا نخوا وبن بعقوب اسدى اورعبدالملك بن ا كى روايتول كو يحيم بين داخل فراياجن كاحال ميزان الاعتدال من الم مزميني رحمة الشرطبيد سي لكها ب كدوه را فضى تقر السلفك كاليا بي ديني معاور صحابري شان من بيطور كفتكوكيا كرت عقرا ورعالمكات بن من من كون و و تبني في ميزان من اورا بن توريمة الترعلية في شريخاري مر لكعاب كدوه رافضي تقے-اورمیزان مرعب الرزاق بن مهام کو الكعاب كدوه معى لافضى تقعاور صحابكي شان مرسخت بركوني كباكية عے عباس معبالعظم مرکفار کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے۔ باوجود الرسكالمواحدوضا رحمة المتأعليهم قال يحكف عدمين

اسى من لكها بكرام منارى في مناعده تغيل يه كرس كوس في منكراك ريث كها وس سعروا بت كرنا ملال مبير عمراو تعول تعقبد بن عبدار عن كومن الحديث كهاسي اوجود اسكاما م احترب في المات اون سے روایت کی ہے سوائے اس کے بہت اسے را وی ہر جرکج أمام تجارى رحمة الترطبية في منكر الحديث كما اورسلم شريف من اوي رواتيس موجودين عبدالتدين عفرتهيت كيطرت المل تمع اليوج سامام احضل اورسم ابوداؤد - رحم النسف اذكوهورداب حالانا اون کی روایتوں سے صبح سنجاری بعری مبوئی ہے عزین نافع کی سببت سعد كتة بس كرمي تبن ادن كي ساته اجتماح نبيس كرف اوجو اس مصحین می اون کی روایتی موجودین -عقيلي على بن عبدالته وحفروعيره حيد محدثين من كلام كما كية جوالس الورس كالمركة مروعها ري اتباع ے کدان زرگواروں برجومطاعن میں اون کو دفع کروگے حضرات كى صرفيد حصور وكيها من توبيانومت بهونج حاملى كه برم لوك وروازه بدكريك كومندرس خطاب موقوت موطائ سأمار سقطع بروط میں۔ زرنوں کا علیہ موطائے۔ دجال کل آئے کا ای للدان

فيما يتعلق الحديث الموضوع عرمه ولي بن عماس رصني الشدعنه كويميني بن مين ما ورا بن سيب اور محدين سيرين اورعلى من عبدا مشربن عباس رضى التهميم ف كذاب كهاب اورابن دبهب بهي كتيم بين كروه نقدنه تصاورا ما لاث رجمتا بتنظیم اون کے ذکراورا ون سے روایت کرنے کو کروہ جا مقے۔ باوجود اسکے امام خاری رحمته الترعلب نے معلی رمغول الرق والمراعم واورا وكي رواتبول كوانبي سيح مين داخل كما ہے البي من الميزان . اما م ثنا فعي رحمة الشه عليه جن كي شاكر دي مرا كابري ثبير كج في بيد ينانيه الم ما حرب ل رحمة الته عليه في مشائح الم محار المترالة عليه وغيره بين على معين وغيره محدين كم حلقه كو عصور راد صعبت اختیاری بیان کے کواوئی سواری کے ساتھ بدل ملتے تھے اورجب يمي بمعين نے اوسي كلام كياتب امام احرف كها كا أرمعي اون کی سواری کے دوری جانب حلوتو تعیس نفع ہوگا دی مانقل الحافظان عرالعسقلان رحة الله عليه في توالى التاسيس بمعالى ابن ادريس واخرابن على من وجه اخل ن الشافي رحة الله عليه لما قلم بعل اد لزمه احلح ببنلته فاخلى علقة التىكان يجمع فيهامع بعيى بن معين واقرانه وايضاً فيه وروى الخطيب من طريق صالح بن احد بن حنبل قال شي

فيما تبعنت المحدميث للوضوع جنا نجدا ون طرابقول کوجی اما مسعوطی نے ذکرکیا ہے مقصور سے کہ جو لوك مجول تقيرات كے تھے جن كى وج سے صدیث موضوع قرار ديكي تھى خود میرسن نے اونکومووٹ کہاہے اور جن دجوہ سے حدیث موضوع عميران كئي دروال خود فالسليم نبين- الحال را ديول كي جرح وجد میں بہت کھوا خلاف ہوا آیا ہے ایک ہی خص کسی کے یاس مقبول یا اورکسی کے پاس مخدوش ۔ بیرہات فن رجال سے محوبی نامت مرکبی ا اوراسكا مرارف مائ حي تين حميرات كي رائه اوراجتها ديري حصو نے بربراور د جدان سے قاعدہ ایجاد کئے اورائے معاصر تن کی جرح ا ورتعديل كي خيانجيا بن جوعت التي رحمة الته عليه في بحت من لكهاي فاختلف افق الهمرل ختلاف اجتهادهم عرمتا خرين ليف الضمعتر عليه كي تقليد كرك براك برط لكا ما ورا وسي وحران بالقليدكي وصبه صحب كيسبت جواعقا ذكيا خوا وجرح ببواتعدل

على المعلق الحديث الموضيع الكلام المرفوع مون جوباطل -- الحال اس معلوم بواكترج اورتعديل كي نبااجتهاد يرسب اوس وافع كاحال معلوم نهيس موسكما -اسى دجه ايك صدیث کو بعض جمان کے قریب کردیتے ہیں۔ اوربعض موصنوعات کے سائق الديتي بي- حياكه ابن جزري في موضوعات كيز وعدلها الخامس الشديا الضبيعن الكثيرا التزلزل فهذا بيفاوت مراتبه عند الحسان فبعضهم باستهمن الحسان ويزعم الم انهليس بقق بى المزلزل وبعضهم يرى شدي تزلزله فلمعق بالموضوعات أركسى صريث كاستادس كونى راوى ايسام وحبركو مى تىن نے وضاع اور كذاب كہاہے توجى اس صدیث كو قطعاً موضوع البیں سکتے بلدارکوئی را وی خود خبردے کرمیں نے بیصریث بنانی ہے اوسكوهي قطعًا موضوع ببيس كبتے - جنا بخد يحت بيل بن جوع تقلاني سے تقل كما بيك المامنساني كے شرائط - المام بخارى اورسلم سے بھي خت مي

فهاسيلق الحديث الموضوع والمن المناوس التصم كاراوى موقطعا وه حدمت موضوع تبيل و المنكت الضافال النكت الضافال النسائي لا يترك الرجل عنلى المعت المحميم على وكدابن جرر مدالة عليه فتح الماري كي باب (من بعن من الطلاق المثلث) من العامة وليس كالمامة وليس كالمالية عناف فيه مردود بالرارووراوى كردے كرس نے يوريث بنائي م تواوس صريث كومجى قطعاً موضوع بنيس كرسكتے جانج مدرت ميرامام ميوطى رحمة الشرعلية في لكها عبقال المجارى في المتاريخ الاوسطحل شي بحيى الاشكرى عن على بن جل يرقال معت عرين صيو يقول اناوضعت خطبة النبي على الله عليه و وقل استشكل ابن دقيق العيل الحكم بالوضع باقرار من اد وصعه لان فيه علا بقي له بعل اعترافه على نفسه بالهنع قال وهذا كات في رده لكن ليس بقاطع في كو ته موضوعاً لجوازان بكانب في الاقرار بعلينه وقيلها البساسشكا منه انماهوتوضيح وبيان وهى ان العكور الوضع بالاقرار الس بامرقطعي موافق لمافي نفس الامرلجو ازدك أبه فى الاقرار على حلما تقلم ان المراد بالصعيم والضعيم ماهوالظاهر لافي نفس الأمريعي الكارى رمته المعليد في إ

19 میں لکھاہے کہ روایت کی مجھ سے پی اشکری نے علی جدیر سے کہا اور مو نے کرسنامیں نے عربی سے وہ کہتے تھے بنایا میں نے طلبہ جی لیا عليه وسلم كاابن دقيق العبد كتي مبن كهصريث بنان والے محاقران صربت كوموضيع كبني برانكال وار دمبواب كيوكا وسم معلى زمانا ك بعداعترا ب وضع كے اوس كے قول برعل كيا جائے اور ساكرماو صدیث کے دور کے اے ان کافی ہے لیکن قطعاً یہیں ہوسکتا کہ وہ صديث نعس الأمرس وعنوع ببو كيو كما مزيد كركسي عرف سي حوث اقرار كرايا مواور بعضول نے كہاكہ براشكال نہيں مقصوداس سان أتوضيح يبي كبو كاجكم بالوضع ا وارست قطعي ا ورواني فغس الامركي نهيس كيونكه بالزب كهوه اقرار حجوا بورياليس بات ب جيسي واوضعيف حكركزاطا هرر ببوتا بيئ يحسب نفس الامرانيتي - بعنے ي نفس کے ال حكم بحسب ظاهرين نفس الامري نبيس بينانجه اسكا ذكرانشارا لتتزمالي بران لاعتدال مسرا لا مردمبی نے لکھاہے

فيما تبعنق كبريث المو الكلام المرفوع العقل وان العقل في الارض اقل وفي رواية اعزمن الكبت الاحمرالرويانى وابن عساكرعن معاذبن جبل رحة اللهليم كن افي الجامع الصغير ليفروايت بمعاذين جن رضى المتين است كذفر ما يس رسول الشرصلي الشرعليدة مم نے كرنہيں بيدا كيا الشريقا نے کوئی شئے زمین برجوعفاسے زیادہ نادرالوجود ہوالہ عقل روئے۔ يركبريت احرسي من زاده ادرالوجودت -اكرايس عال سانصيب ا اوس احادیث کوجونطا مرخلات عقل بین گراعقادی مان کیلیمثل اطاويث مواج وحشروصراط وغيره كاعققا دأمان سكتي برحتبك ظاف عقيره الم سنت وجاعت منهو- اوراكر نظام خلاف عقيده المجى ہے مگرا ویاض محم قبول کرسکتی ہے توجب بھی قطعًاموضوع نہوگی۔ أكيونك اكتراحا دبيث مين ما ويل مواكرتي ب توجأ نزيم كه يهي اس متم كى بوحنائح خطيب كى تصريح سے يہ بات انجى ظام ربوجائے كى۔ مرى صورت بيه بيه كه خلاف نصوص قطعيه يا صريمة وبهوتوريهمي نفس الامرمين موضوع اوسوقت مجبى حائب كي حبكة ما ول قبول نهری سا ورطاهرے کہات<sup>ا</sup> ول دسیع ہے۔ تدریب الرادی يراكهات وحصمايل خلفي قرنية حال المروى ما نعتل التخطيب عن إبي بكرابن الطيب ان من جهلة د لائل

الوضع ان يكون مخالفاً للعقل مجيث لايقبل الماويل وعيه مايل فعه الحس والمشاهلة أوبكون منافيالللالة الكتا القطعية اوالسنة المتواتراوالاجمال القطعي اماالمعاضة مع امكان الجمع فلا يعني و وي مروى من موت من اونس سطية وه بين وخطيب مع نقل كئے عبي الموں من الله كيا ہے الو كرن طيب سے كم منجاد لاكل وضع كے ايك برسبے كرصد ميف مخالف عقل مو اس طور ركة اول قبول بحرسك اوراسك سائفة برنيه بمي لاحق ب اكدد فع كريه اوس صريب كوس ا درمشامه ه بامنا في د لالت قطعي كما ب باستنت متواتره بااجاع قطعي كي موليكر جب كسي طور سا وان دونول توفيق بوسك اورمنافاة اوكفرجائ تووه بعي قرينه وصنع كالذموكااتبلي قال بن جرفي النكت ولوفتح الناس هذا الباب (اى الحكم بالوضع للتعارض) لرد الاحاديث ويقبل كثار من احاديث مام بيوطي رحمة الشه عليه في سبيل النحاة مربكها قال ابن جرفي نكته على ابن الصلاح قل اخطأمن حكم بالوضع بمجرج مخالفة السنة واكترمن ذلك الجوزفاني في حتاب الاباطيل وهذا انماتياتي جيث لايمكن الجمع بوجهمز

الوجوة امامع امكان الجمع فلاحث ما زعو بعضه وإن الحال

مرا يعلق الحدث المومنوع الكلام المرخي الاستعى الى دالك فقلحسنه التريانى وغيرة وليس عاد المحارب الاستفتاح لامكان حله على والمريشرع للاوام والما وقال ابن حبان في صعيعه في في له صلى الله عليه وسلم انىلست كاحداركموانى اطعمرواسقى هذا المخدريال على انالاحاديث النيجاء فيها اته كان يضع المجرعلى يطنه العاداباطيل وانماا مجروهوطرف الازاراز اللهجل و كان يطعم رسوله وسيقيه اذا وصل فكيف بارد جائدامع عدم الوصال حيث ستدا البجرعلى بطنه وقانيني اليحومن الجحوية البهي يات مجدمين بهبس أتى كما ون احاد سيت كوع شدت جوع برا مخضرت صلى الترعليدولم كے والالت كريس باجن ميں وضع جرعل البطن كي صريح ب ما بن حبال في اطل مرايات والانكرا صحيح الماس سيصر تيس موع دسين قال سعسيال سمعت عن جا بنعبدالله قال لماحفي الخندق دايت المنى صلى لله عليه وسلرج صاسل با - فالقيت الے امرأتي فقلت هلعندلي شئى فانى رايت رسول الله صلى الله علي الله على الل خصاً شاد يد العربي رواه التاري وعن المن قال الت جابن فقال انا يوم خنان ف مغفر فنرضت كدية شالية

والبهقى فى سننه من طريق سالمين إبى حفصة عن عطية فزالت تهمه كيروقال الترمذى حسن غريب وقال سمعه منى عيل بن اسمعيل وقال النق وى انماحسنه الترمانى بشواهلا قلت وردمن حلىيث سعل بن إبى وقاص خز البزا زوعربن الخطاب اخرجه ابويعلى وامسلة اخرجه البهقى في سننه وعايشة رضى الله عنه احرجه المنعاري فى تاريخه والبيهى وجابربن عبدا مله اخرجه ابن عساكر فاريغه ومنمرسل الىحازم اخرجه الزباربن محاد فى اخداد المال بينة الركبا مائ كرمب لبص مرتبن في اليسي صرف كوموسوع كرداب تواوسي اوبل كركے موضوعت سے اوس كو كالناكياصرورم توا وسكاجواب بيب كهطال ان دونول وينوك يبى بے كم فالفت على و نصوص كى وجب وه موضوع عفيرانى جارسى ا ورجب کسی وجہ معے وہ مخالفت برقع موجا کے توا وس حدمث کو

فيما تتعلن فالجدرت الوضوع (جارمت نبه کے دن قصد لی ساتھ ہی مرض مرص محبر بنایاں ہوا جوشی الساك مرتبه المضرت صلى الشرعلية ولم كوخواب مين ديجها اوريني طالت عرض کی۔ فرا اجرداراب سے میری عدیث کی تھی استہا الزاريعارت تعليقات كاس رشابهه منوروى اللالى استلاعن ابن عروص بن جعفر بن مطرا لتيشايوسى معان ما العدا العدا العديث ليس صعيح فافتصلت الاربيا فاصابني برص فرائيت رسول الشصلي الله عليه وسلمى الموموشكوت المهمالي فقال اياك والاستهانة بحداثي فت اس راورايك بات معلوم مون كرمحر برج فبنشا ور نے جواس قصد کو ذکر کیا اور بعداس خواب کے اول کواس صربت اکی بوری تصدیق ہوگئی عن سی کی وجے دہ بورا واقعد سال کیا کہ تعريب طرح تعلية الت مركورهم الكهاسي حديث من عزي مهالا

يماتين الموضع ٢٩ الكلام المرفوع من نے ایجار بنی ملی الشی علیہ و تم کو خواب میں دکھاا ورعوض کیا اور على بن عاصم صديت (من عن ي مصابا) ابن سوقد سے روايت كيتے ابن كياده آب نے واليت بصرت نے والال سبقى لكيت بيل اسكے بعدمحرین إرون حب مجھی اس صدیث کوروایت كرتے رود كماقال واخرج البيهقى فى شعب الايمان عن عيل مارو وكان تقة صدوقاقال رايت المنى صلى الله عليه وسلم فى المنام فقلت يارسول الله على بن عاصم الذى يم ويه عن إين سوقة من عزى مصابا - هل عناه قال نحم فكان عي هرون علماحل ف هذا العليث بى وريع مامين حدثناعلى بن مسهرقال سمعت انا وحمزة المزيات من ابان ابن إبى عباس عومن العن حديث قال على لقيت حمزة فاخبرني انه دائ المنبي ملى الله عليه وسلم في المنام فعران الع

فياسيان الحدث الموسوع mp الكلام المرفوع ان لا أله الا الله والله احضروزن فيقول يارب ماهله البطاقة معهله السيخ فقال انك لاتظلم قال فوضع السيعلات في كفة والبطاقة في عنه وطابقيت السيدات و تقلت البطاقة فالمتقل مع اسم الله سنى ميندوايت معيالترين عمو ابن عاص أكذوا ك رسول! للنرصلي الشرعليه وسلم في بلاك كاحق تقالي ميرك اميون سي اكب شف كوتمام ظلاكون كي روبروقيامت كي يس كھوك كا وس كے روبرونا نوائے كل برجل اتنا ہوكا جها آگ المكاه بهوئين باور فرائ كاكيا بحق انكار ب اس سي كسي يزكا كالجمد رطاكما للصف والعمير وشنول نع ده عرض ركالهين اے بروردگار- معرفرائ كاكيا تيرے ياس كوئى عدرياكوئى بك مرسا دروسک سه ما وسوشخص کربید سرمه وارم کرر

رضى المتفعدة ان المنى صلى الله عليه وسلم قال للعماس ابنعبد المطلب ياعباس ياعماه الا اعطيك الا اصحاك الااحبوك الاا فعلى بك عشر خصال اذا انت فعلت ذلك غفرا لله المداد نبك اوله واخرد قليمه وحليثه خطأوعمالاصغيرة وكبيرة سية وعلانية انتصلي ادبع ركعات تقرافي كلركعة فاعقه الكتاب وسورة فاذافرغت من القراة في اول دكعة وانت قائم قلت سحان الله والحيل لله ولا اله الا الله والله البي معشر تمرزك عفقولها وانت راكع عشراتم رفع داستاكمن الركوع فتقولهاعشرا ثمرتهوى ساجل افتقى لهاوانت سا عشرا توترفع داسك من السجود فتقولها عشرا توتسيال فتقولهاعشرا نمرترفع راسك فتقولهاعشر فالدعضس وسبعون فى كاركعة تفعل ذلك فى اربع ركعات ان استطعت تصليها في كل يوم مرة فافعل فان لرستطع فن المعدة وان لوتفعل في على المرة وان لو تفعل فنى كلسنة مرة فان لوتفعل ففي عمرك مرة دوا يا ابودا ودواين ماجة والبيعتى في المعوات وم وى التريد

خاص اس اب میں ایک رسال تصنبیف کیا ہے اور کہا دلی فردوس من كه صانوة التبهيج اورنا زول سے زيادہ ترجيح ہے۔ روایت کی بیقی وغیرہ نے ابی حامر مشرقی سے کدا کمیا رم سلم کے إس منعاتها ورميرك سائقهديث صلوة التسييح تعي ومرتفا عرمين ابن عباس مردى ب سلم ف ديوركماكداس ابسي اس سے بہترکوئی اسنا دہیں اور درکیا ترمذی نے کدابن مبارک غیرا ابل علم سن في صلوة التبييع برهي اورا وس كي فضيلت بإن كي اوركيا بهقي نے كه اس سے حدیث مرفوع كى تقویت ہوتی ہے۔ ابن جرف لکھا ہے کہ کئی طریقوں سے برحدیث مردی ہے جس کو ابن را موريه وابن خرميه وحاكم وطباني و دارقطني وابن سابين والبعيم وعبدالرزاق وغيرهم في روايت كي م اورابن جوزي في جوص قد كي نسبت كلام كياب سوشا بداون كوصد قدابن مزيد

ابن مناله والعن فيه على الواجرى والخطيب وابوسعا السمعانى وابوموسى وابوالحسن دابن الفضل والمنذرى وبن الصلاح والنووى في تهذيب الاسمأ واخرون وقال اللي فى مسند الفردوس صلى والسبليم الشهر الصلية واعها اسنادا واروى البيهقى وغيره عن إبى حامل المشي قي وتال كنت عنامسلمين الجحاج ومعى هذا لحاست عناسل بن بشريعيى حديث صلوة السبيم من رواية عكرمة عنابن عباس فمعت مسلما يقول لا يروى فيها استاد احسنًا هلا وقال الدمذى عتل روى ابن مبارك وغير ومن اهل العلم صلوة التبييروذكرى الفضل فيه وقال البيهقي كان عباللتم ابن المبادك يصليها وتداولها الصالحون بعضهم عليمن وفى ذلك تقوية للعديث المرفوع قال الحافظ ابن بحروا قلع من روى عنه عنل فعلها صريحا ابوالجوزياء اوس بنعبل البصرى من ثقات المابعين وثلبت ذلك عن جاعة بعل واثبتهاا مُهُ الطريقين من المشافعية ولحديث ابن عباس هذاطرق فتابع موسى بنعيد العزيزعن الحكوين ابان ابراه لمرين الحكمومن طريقة اخرجة ابن داهويه وابن

خزية والحاكم وتابع عكرمة عنابن عباس عطأوا خرجه الطبراني وابوسيم بسنين جاله نقات وابوا كجوز اخرجه الطبراني والدار قطني في صلوة التسليم من طريق عندوها اخرجه الطبراني في الروسط فهل است طرق واماحات العباس فاخرجه الدارقطى فى الافراد وابن شاهين فى الترغيب قال الحافظ استجروطن ابن الجوزى ان صال الذى هيه أبن يزيل الخراساني والس كالك انماهو ابن عبدالله المعروف بالسين ضعفه من قبل مفظه و جاعة فيصلح في المتابعات بخلاف الخراساني فانه مارو ولهطرق اخرى اخرجها ابراهيم ابن احمل كحرفي في فوات له وفى مسئللا حادبن عبر والنفى كذبولا واماحل بيث أبي فاخرجه الترمذى وابن ماجة قال الحافظ وقول ابن الجئ ان موسى بن عبيل لا علة الحاليث مرد ودفانه ليس بكل ا معماله من الشواها وقل وس دحل سف صلوة التسلم امن حل بيث العضل بن العباس اخريجه الونعيم في قربان المتقين وابنعس واخرجه ابودا ودوالدا رقطني وابن ساهين في الترغيب والدارقطني والطبي من طرق عنه

فيالتعلن الحديث الموضوع الكامالروع وعلى اخرجه الدارقطنى والواحدى فى الدعوات منطريق وجنفرين إنى طالب اخرجه عبد الريزاق والداد قطني من طر عنهوانهعبدالله اخرجه الدادقطني اصله اخرجه أبوع والانصاري موجابر بنعبدا مته وقال الحافظ إنه الوكبشة الاندارى ومن مرسل اسماعيل بن دافع اخرجه سعي بن منصوروا يخطيب فى صلوة التسبيرا نتعى ملخصامن ادالى الاذك برونداس محبث مين تطول موفي ليكن اسكيضن مي ير بات معاوم بوني كرمين مع اجهاد واستدلال المصمريبين اسى كى نظر صالح سيمتعلى بوتى باوركسى كى نفس بسنا دس-اكها ابن عوزي نے كدان استادوں بيشے اطلاع نهمي سيوطي رحمة الله نے تقال کیا کہ ابن جوزی بریاع قائل تھے ابن طلکان رحمته القد علیہ وفيات الاعيان مي اون كاحال لكهنا هي كدوه فن حديث مي علامدا وراما مروقت تقے اون کے تصانیف اسفار میں کہ ادمی عركا اورتصانيف كاحناب كباكيا توردرانه توجز بوسقين اونس سے اکنوفن صدیث میں ہیں۔ بوطی رحمته الشه علیہ نے خاص لنابت صريف كے لئے بداہمام ركھا تھا كەحدىث كينے كے لئے جب قارزانسة توادسكازاته اويما استعدرهم موكراتها

جهانتعلق الحديث المرضوع الانتقال كے فریب، وصیت كی كرمبراغسل كا یا فی اوسی سے كرم كیاجا جانجاب می مواا وروه تراشه بانی گرم کرنے کے لئے کافی مواللہ المجه بيج ريا- باوجوداس حلالت شان محاون كي نظرا ون كتب الم يرجن ويصح صديث صلوة التسبيع بيوتي بيكيانه بيوكي عرض كوني الك علت قائم كرك صريث كوموضوع قرار دينے سے اول خ المطلب معلوم بوتات كه اكريه صديث يجم محمى جائي تولوك اون اعمادكركيس على مرحيواروس -اسيطرح ابن تبميدر حمة التدعلية زمارت نبى كريم صلى الشرعليه و محمى ما نعت من اسقدر زور دياكم ج ا جنی صرتبین زبارت کے باب میں دار دہیں اول سب کوموضوع وارديا اسخال كرزارت وتوس واستغاثه وغيرست ثرك والازم أباب يشبخ تقى الدين كى رحمة التدعيب في الحكى ردميسفا السقا منيف كي اورا وسمير اوس خيال تغليط كري رجال ساندور يخرج احا دبث محمتعلق محققا مرسجث كي ہے اور ثابت كردياكه و ب حدثین برج ہیں اور توسل وغیرہ ورست ہے میانحیمولا ا مجرعب الحي نورا بشرم ومدة طفرالاماني من لكفتي بي قال السعفادي وعمن افردىبدابن الجوتى في الموضيع كماميته الرضى الصنعاني اللغوى ذكرينها احاديث من المشبهات للفضاعي والبخم الإولية

فراتعلن الحرمة الوضوع وسيرهما كالاربين لابن ودعان وفضائل العلما أشحال اسرورالبلخي والوصية لعلى بن ابى طالب وخطبة الودائم وادب النبي صلى الله عليه وسلموا حاديث الى الرساالاسم ونسطورونعيم بنسالم ودينادا تحبشى وإبى هدية ابراهيم ونسينية سمعان السرصي المتمعنه عن وجهها الحكتارانية من العجيروا كسن وما فيه صعف يسار وللجي زفاني الضاً وعداب الاباطيل اكثرفيه من العكربالوضع عجرد شخالفة السنة وهوخطاء الاان سعل رائع وكن اصمعت عمرين بالرالوصلي عاياسالا المخنى عن العفظ والكتاب تقولهما لمربعة ستى فى هذالباب وعليد فيه مواخذات كثيرة وان كان له وجيكل من إبوا به سلعت من الديد لم خصوصاً المتقالة اسمى كالمه قات ومن هذا لقبيل رسالة الشوكان المهالة الفوا الجهوعة في الاحاديث الموضوعة فان فيها الحاديث صحاحات فالدرجة بسوء عهم وتقليل لابالمشددين المساهلين الموضو افعلى العارف الماهر التوقف في قبول كلامه ونتقيم مرامه في اهدالباب بن في صعيمسائل النهيه فان له في تاليفا ته العديد الققهية اختيارات شنيعة عفالغة لاجاكم الامة وعلاءا

فيها تتوليق بالحديث لموضوع وتحقيقات مخالفة للمعقول والمتقول كمالا يخفى على ماهن العزوع والاصول يعيم وضوعات بيرصنعاني في ايك رسالاور جوزناني ني كاب لا اطبل ورغر بن بدرموصلي في من لكه صبي صبح اورس مدتس موجودين اوراسي ترح شوكاني في الكساله الكهاجهين الهمي اورنقليد يستضح اورحس حدثيس داخل كردس اورسواب اسكم وبفول ني اكر تصانيف من السيم اموراخيار كغ جومالف اجماع من اون ك اقوال من توقف كرنا ما من عون البهي جرح ولغديل من قول عندعليه كي مائي مقصور موي ب حبساكه الم مهتمي رحمة الته علية مفيد كي مستدلالي عديث كي ترد مدك وت رادی سے حال میں اقوال جرج تقل کرتے ہیں بھوائے غرب کے التدلال مس حب كوائ عديث ا وتهيس لا ولول سے روابت كواتي توا وس رامستدلال كريتي بين - اس مات كوعلامه علاء الهوين بارديني رحمة الته عليه نے جوہ النقى من متعدد حکومًا بت كردى، اسي طرح كنزالعال من صربت قضا العسقلاني كي محبث مين لكها ، الدابن جوزي في اس حديث كوموضوع كها -ليكن ابن ع عسفال في في قول مسد ومين ا وسكى ترديد كى - الغرين اكنرية وناب كريم متقيضى وشال طبیعت وغیره ایک صبح عرض محدثین کے بیش نظرمونی ب

جس مے بحاظ سے اسٹا دیریورکر کے جرچ و تعدیل میں اون اقوال ہم اعمادكرين جمعيد مرحى مول- ديكي ليخ صاكر حمة التبرعليكو مت رك كي صنيف كے وقت المخط عقاليس قدرررواتينين إاصر بالى رطاير لمحائم سميع كرو ول حيانجهاس فسمى رواتيس محير جمع بوكنس جس كيسبت ابن جرعسقال المحتدال عليكت مراهقة الستدرك العالم كماب عثارة الصفولهمنه صعيرك وزائل علىمافي الصعيعين علىماذكر المصنف ببدأ مومع حرصة على مع الصحيح الزائل على الصحيح بن واسع الحفظ كثيرا الاطلاع عزسز الرواية فبعل كالبعالان يوجله والصعة لويخرجه في مستلاك 4 عارديسي اجمدا الشرعليه وغيره مي من اوس كي مقيح كيطرف متوجوم با وحداس کی برے کرجا کررجمۃ الشاعلیہ کی توجہ صح سے طرف تھی اور داسي رحمة الترعليه كي توجه فيه كي طرف السيمو قع من خواه مخواه بعض إمورنطرت فروگذاشت بيوجات إس اسي طرح ابن جوزي رجمتها مترعله في موضوعات اورصعا ت جمع كرفيك طرف توجه كي ا ورموضوعات ميں ايک تياب اور صنعاف ميں ايک کيا کيا جي

فهاشيلت الماريالموضي جَ الْ جِس كَا مَا عَلَلْ مِّنَا مِن فَي الاحاديث الوامِيدي ما وراسقدر مبحكيا والمعض المحارمي وسلم كي حديثول كويني موضوعات اورصعاف ميس الجنا واخل رديا على بدالقياس حوكوني كسي خاص سئله ميس رساله كعتايا القرريراب بمه تن توجه وس كى اس بت برموتى ب كرمين ورقيس ايم مفيد مري مي كيسب وكركرد مي مايش - اور المجالامكان اون كي منعف وعلل ك اوتمواني من كوت كياك والركون اوس كى ترديد كى طرف متوجع موتومعا لمرتكس بوجا لاي اسين بيصرورنهين كداوان د ونول كامنى ففساميت برمولا لراب کی غرص می میں میں ہے ہوری کرنے رہمقیضا سے طبع وہ مجبورہ ا وريكن ميك كميم أق حياف الشمي مي وليم مري طابعي موا السام قصويت تقريرها مح موى كام تواسيس تفاكه تعويب كام مرزاده تواب كابونا قرينه وضع نبس مبيا كرصر من صلوه المتبيع عظ البحا اسي طرح محبود في كناه يرحن وعيدكا بهواموضوعيت مديث يرفطع قرمنه بنهس جوسكتا السي طرح ترغيب وتربهب س ملوم ہوسکتاب کہ ریا دسمعہ وغیرہ کیسکی ہی وعیدیوارو

واعد له عدا التاليم يعض في قصد السيسال والا الورا ا دس کی جنم ہے اوسیں ورہ ہمیشہ زیمے گا اور خصنب اور لعنت کرگا حق تعلى وسرا ورمها كررها ب احسك واسط برا عداب أكر افعل گناه كبيرمة كرمزا اوس كيمتل حرائ كفرك ضاوو ما رجوان أبرشريفيه مصمعلوم مبوتي بيئ اوربيرجزا بسبب اوس فعل كي اسخت ہے ۔ اگر کہا جائے کواس آیڈ شریفیمیں ماویل کی گئی ہے تو البركبين سح كرامها وبيهي بي اوس صديت من هي اول كريسكتي بي صرف قربندر موضوع كميني كولى صرورت نبيس الحال المرمو سے مہی بات ماہت مہیں ہو کئی کدا دس سے صدیث قطعاً موسع ووجاك اب ريم وه قرائن وخارج مي اورا ون سيموعوت اصريت كي جاني جاني جاني جاني المراد ان محمالا دان محمالا المراك ردایت مذکی موریمی و سنه دهنوی اسان کداگر ده خرصی مرتی تو اوراوك بمي اوس جاعت كے اوسكور وابت كرتے غورس كالى حديثين كومحارم كوبهرخي بي بيس القين موكرسي ا ومكور دايت نيس كي اوركل اطاديث كانه بهريخ

فيها تبعلن الجديث الموضوح كوي ثين كي الون اك الكه صنيس اي جاتي من عبداكه والمال المين في الوالفيض مرين على فارسي رحمة الشيطية سن قول ابن جوزي ريمة القيمليد كانقل كيايس كاية ترحميت (مصراحاديث كالمكال بعيدي كرا يك جاعت مي تين في منته كرت من كرك بها يوت ال کے ساتھ حساب کیا جاسنیا بوالمکارم کہتے ہیں کمشون احادیث جو آجاك موجود مين ايك لاكفة ك بهوشخ مين مطالاتكه اوبريه مات معلوم موحلى كراما مراحد بن الرحمة الترعلب في ساره مع مات اله سازياده صد تنول كي خردى ب اوراكنمن نظرت د مكها عاميانو معلوم بوكرساده مع سائه لاكوس عنى الخصار كل احادث كالهديد اس الفي الخضرت صلى المتعالية ولم كم اقوال اكرون الست بي وس كياره مي فرص كي حايم توصرف الم مبوت محاقوال تعرب الك لاكه بهوجات مين ما ورروايت مرقول كي اكردس بي على بو مع بوراسوج من كرم الي كي روابت منال اكر عرب مجمي حاتى ہے توصرت اقوال احادیث دس لاکھرسے زیا دہ ہوجاتے ہیں احالاتكه برير بحاظ كه مبنى نبوت كاكلام اورارشادات بريد إوصحاب الجمي منزار إلى مد وس لا كوي بسب كم موسك رعفرا حاويف افعال وتقرم اورصحابه وما بعين كاقوال دافعال اورانماركت لم فعيدير

فيما تسنوس الحديث لوصوع امورس بركاطا ال مديث كام والب الناده طات بين فالالسخاد رجة الله عليه في العلم المعيث وكذا ازار الصحابة والمابعين وغيرهم وفتاولهم واكان السلف يطلقون على ماينا اس برمبرض خیال کرسکتا ہے کالی صدیبیں کس قدر موسکے ۔ ابن جم عسقلاني رحمة التدعليه المام احدين فبال رحمة التدعليك قول بحث نقل رئے ہیں کسا رہے ساتھ لاکھ سے زیادہ صرفوں سے سے صر سول کا اعوں نے استاب کیا ہے۔ امام دہمی منطبقات یں لكما م كراحدين وات كاير قول تفاكتبت عن العن سبعائة السيخ وكتبت العد العدملية وخسمائة العن فعلدى ذلك في توليفي مسائلة العن يت سات الكودريير مجه شيوج بهوي بن معرساح النهيل كما ونس كوني صربت موضوع وغيره بهو-كيونكدان عدى كافول اوسى من نقل كيا ہے كرمين تبين جانتا لاء مے کوئی منکر روایت کی ہے کیونکہ وہ اہل صدیق اور خفاسے سے اسی طبع ا امراط رس فی در در اکار می دین نے اول کی روانوں کی توثين كهب طبقات الحفاظين الامسوطي رحمة القدعلية محافظ الوعيال كراحوال من لكهاب وه كبني تفي كرعرون قرارت يرفي ماس مزار صرشين إوبين - قدمات كسى عدرت مي المنطح عدود

فياشين الحديث الوضوع و المع من المان ال النا اصديق اكبرصى الترعنب في الني خلافت من اسكارا ده فرما باها المحاصلين نها كارك كردياجا محدد بهي رحمة التهاب عليب عليقات المساع وقانقل الحاكمرسناله عن القاسم بن معمل قالت عائشة دضى الله عنهاجم الحل بيث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تمس كه حدايث فرات ليلة إينقلب كنيرا قالت فغمنى فقالت القالب بشكوى اولشئ بلغك فلمااصم قال بلته هلى الدماديث التى عنالج فحكته بهاهلاعا منادعوها الحالبث مناا ومواقع كايث يهى مے كم صنفين كو مرتصنيف من ايك مركا النزام موال اب جس کی تھیل میں رہ وہ مت صرف ہوتی ہے اور دوسرے مقاصدی جامع يجيح كيصنيف كمي وقت بدالة امركيا عفاكه وترحمة المالكيس إصربت تقل كرس بيلي الكرك وديعت ماز بره كيت - بياي اسى وجسي سوله سال من وره كذاب ختم بيوائي - حبر كي نبوت بي ابن جرعه قال المدعلية المدعلية في مقدم فتح الباري من لكهاست قال العافظ الوذر الهروى سمعت ابا الهدية على

فعاتيعن الحرسط الموسي معلوم ببين مجارى رحمة الته عليه سناوس التزامين كياكيا انوارا وربيا كامشابره فرااجول اعاديث كيم كرف برجوا كالمسل القدركام تفا וכת לפנים בט-هسامام تارى رحمة التوطيه في سراك حديث اور ترجمه الباسع المفنے کے قباع ال رہے مقام مقدس میں دور کوت ناز بر صفے کاجو الزام كما بها وه نهايت وش اعتقادي برميني ب حيداً مورخيركا خاص امرين النزام كرناكوني قباحت بنيس بالمستحسن بي جس ساحات مستندجو أئنده ندكوريس وليل موسكتي يس-فعل إلى م سنجارى رحمة الشرعليداس بات بردليل ي كدكوني بات كا التزام التغين كزنامهاح وستحب امورمين كروه نهيس رسي بيربات كه النزام كابيا زموكا كربيهلاا وس كو ديني صرورت بمجيس تحض زيادت في الدين جوا يك الرفيع ب لازم آئے كي- اس كا جواب يہ ہے کہ اس زمانہ میں حبلا توکیا مجالا کڑوہ لوگ جواسکا م دین سے واقعیت ۔ نازتك بهي نبين ريض جن كاابتهام سب سے زيادہ جائے۔ اگر انو ان امورس دینی صرورت محبیر کے تو تجب مقتضا سے طبع او مکومی مد صروریات میں شرکب کرمے خو د حصور دستے اس سے ظامرے ک لوكون كوصروريات دين مين امتها منبين أركس كارخيريل متهام التزا

ار بن تواوس سے اون کی کوئی عرض اور جیت ہوتی ہے جیسے امام سے اری جنت عليه كي تعين والترام من دومري تهرمت تهي جوا ون كي حبلالت شان سينطأ ہے کدا وغوں نے وہ التر ام وتعین دینی ضرورت سجو کرنہیں کیا اسی طرح مہا الحالت اس است بروليل مي كروه الزام وتعين كوكسي امرس فرنوق ا والبيس يمخف مثلا وقت مين مي مولود تربيب كالزام اورا وسير بعض استحدكا ابتها مراسوحب صروري يمين إلى كمعبت أتخصرت سلى الشرعان كى برايانداركوننرورى بها دريدا موراوس يرمن وحرول بين اس ينبس مجوا جاسكا كوال دين من كولي تبريرهاوي كئي- بإن ان دنول صروري محصر كالم بوجهت فالمربر وويب كداوس كوشه ارمزب الاسنت وجاعت كاقرار ديا (اسكة كه د إبيت اوسكة رك كوضروري ا جرست اون کے ندہب کا شعار تھوا جا آئے۔ جب علما ونے مولو وٹرلون فالخدسوم وغيره امور حرمر مرس تشدد شروع كرديا اس كاظست كرفقها ونے

فياتيمن المديث الونوع والرمواكراك وقدف اون كومنع سيفه حرا مهجوليا اوراون كم مقابل كي جاعت في بيمياكم مع كيف واسال والي برسي كامقصود صرف بهي اكرا بخصارت صلى النه عليه والمركم محبت كسي طرح ولول ست دور كي عاشه اور كوني فعل إيسا صادرنه موسم تعظيم أسخضرت صعى الته عليه وسنمري بهواسوج ان لوگول ف این مزہب کا دسکوشعار تھے اکرا وسیس ایتنام قرصا یا ور طرفين مي مبالمنت غربي كي وحبت معسب وخصومت فالمربوتي مبر کے آبار مرطام رہوئ کرست وستم ارسٹ مسلمانوس جروت ہوگی مشاان امور کا صرف طرفین کی نفسانیت سے در ندوین سے اوس کو کولی تعاوينس بنائحاك متسرصاحب بالأدكها مداوا قعدمان كرتي تع الكلكة في معدم عير على صاحب في نازم الما أوانت أمين كما متعلنا نے جو وہ مجنی نمازا داکر ہے تھے جواب میں سافا زبان کہا (شالا) جوالی زبان من سخت كالى مدوياره عيرمقلدصاحب في آمير كااعاده كبا تو يوم مقل صاحب نه اوسی لهجوم بانداوانت کها (شالا ما شالا) محر غير خليصا حت مرسا وسيطرج أس كها-اب تفليصاحب رويد اور مارے عصری ماز تور کر عرمقارصاص عرصا کرے اور اسس ہو اربث موتى رسى -أكر مشااسكانغه إلى يت تهيس يوامن كولفظ واسقار

م و اسمین شمات بهین که مقارست بهیت زیاد تی کی گراستگے ساتھ پر بھی گار عورت كغيرها رسالا كحواب م أمن كها و واللفعا ك بعدكهنا تفاجس فيفول كى اشتمالك قصودتمي اور توات بدل وتيابى مين تصومت بايمي سے كالى وض كى كى اعوذ بالله من ذلك الحال دونول ونوس بے وجدادت کاما دوسدا مولا وسلان مين ما الم يساري حراب الوس ايك ات كالتي يم ومولوي ف ایک امر کروه کے منے کرنے میں اینا سادا علی جو کر دیا۔ بالفض اروا المجى ان اموركى ان لى جائد المعالية النظا اورجموى مي العام ليس زماننا زمان اجتناب المنبهات رو عن الى بكرين ابراهيم انه سئل عن من ينالشبهات اى عابكن الى الحوام اقرب فعال اليس مذارمان المشبهات ان الحوام اغتا لعنان اجتنت الحوام كفالك كنافي البعنيس ليف بزاء كروه وركا منت كالبس بالرحرام مع بى اختناب كريس توكافي با دريسي مترلف معيم معلوم بوقي سيستن ابي مرايدة عن المنها عليه وسلمقال المكوفي زمان من ترك متكرع تشريما امر به هلك تقرياتي زمان من على منهو لحشر ما امريه بخا- رواد العرمنى لينة فرائب بن صلى التدمليه وسلم ف صحاب كرتم لوك اليه زما زمين بو

فيما تيعلن الحديث الموضي الركولي وسوير جصه مركل كرك كاللك بيوكا بعدا كيا البيا أميكا جو الركوني تخص دسوير مصدري لكركيك كاوونجات الما كاروعن رضى الله عنه قال الى المنبى صلى الله عليه وسلم المنعان بن فقال بارسول الله ارايت اذاصليت المكتوبة وحرمت الحرا واحذلت الحلال احفل الجنة فقال المنى صلى الله عليهم نحمر بين حرام ورطال كوطال كوطال مجدات معدات كافي وبيبى فيطبقات ميرروايت كيسيمن مواسيل ابن ابي مليكة ان الصديق بمع بجدوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال الكوكار سون وسول المتصلى المتعليه وسلواحاديث يختلفون فهاوالمناس نعد كواش اختلافا فلا معدانوا عن رسول الله شيئًا فن سألكم فيتونوا بدينا وبديكمكتا الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه بقصدين اكريضى الترعية

فيها تبعلق إلى ميث الموضوح ج البسطيط مرج اكرنا وبلات بهي كيجابس توكو نورسهي كناه سطالي البرطرح ميلاد شركيف كيمسئله مين تشد وكها جا تاسي طرح تعين محرا ﴿ السوم كمن من مي من عن كوشش كي حاتى سريه حالانكه واضع فالتحد سوم كو اس روز کی تعین سے مقصور و تھاکہ اس صریت شریف یول مواکر جونجارى شريف ميرسيعن زيلب بنت الىسلة قالمت لما جابنى ابى سفيان من الشامرعت ام حبيبة رضى الله عنها بصقراة في اليوم المثالث مسمعت عاد صواوة راعهاوقا انىكىنت عن هذ انفسته لول انى سمعت المنبى الله علية يقول الالمحل لاهرأة تؤمن بالله واليوم الأخران شحاعتي بي فوق ثلث الاعلى زوج فالها يحد عليداربعدة الشهريية روايت زينب بنت إلى المساح كحب الوسفيان كانتقال كي خرشام ال

منهائ مرت سوك ا در شیرنی ا و رفواکه موسمی ا و رخوشبو مجلس فانحسوم من عاصر رسيك النه يه الما السي يوكدا م صيد رصني المدعنها في المان خوشبوطيس اسي وحبس بدامشيا بهارك مك ميس فاص ايام انمس جهوردي جات بين حسط مسيد محرم كالم من إن رك روستين وسابى واكدا ورمهاى عسكاا مرسبي كفات اسمبس جزوس كالم العصورب كسوك وارئ تمكرد يحنى كوارتعنا امتال امرشارع برقر بيفعلى فالمروينام بلك خود اسكوا يك تحاطب ارعين إمال كبيس توسيم قع نه بهوكا عرض تقريب فاعدسوم بعي ب بنيس جوابال نصاف كورفع نزاع كيلئے استدر كافى ہے اور حنكوها والرها أ ياما دره مخالفت بالبمي فالمركضنا منطورة وتوا وسكاعلل ببير طرفين كي تخررات ان مسائل من قبالمت كب حتم نه بهيئك اگر صفطام إن تحررا كالم اظهاري اورمناظره ركهاجالب كرفي الحقيقت علاجات كياء ورمنارس لكماب المناظرة في العلم لنصرة التي عب ادة و الاخل ثلثة حرامهم مسلرواظهارعلم وميلذنب اومال او هول اور مجدا وان موانع سے جس کی وجہدے کل صرفتیں محدثین کوی بهوئيس ايب يب كطبية وسي اواج صزات ك احتياط تعي خياني 

• إلى الموسوع عباس بضى الله عنه رسالة ان يكتب لى كتابا ويخفى عنى فقال ولدنا صهانا اختارله الامورا ختيارا واخفى عنه يعنابن إلى الميكه رحمته التدعلب في ابن عباش كوخط لكها كه جن صربتول كالطبارمنا معلوم مبوآب مخرر فرما وين- ابن عباس رمنى الشرعنه سنے کہا کہ بدارا کا خيرخوا ومعلوم بوتاب اس كغيس حيدامورا وس محسك اتخاص الكه مجيمة البول ادرجو قابل اغفابين ا ون كوعفي ركفتا بون مجاري سو ميرست كرحجاج بن بوسعت في انش رصني الشوعندس بوحهاكه المحضرت صلى الشيطليروسلم في مخت ترين عقوبت كومنى ما إن فرا في - انس رصنى التدونية في وصير عنه كالرمان كياكه من لوكون في اسلام لا رعند كما اورا ونت إنك سيكنا ورجروا يحكوقتل ردالا وكاسخت مزادين صن بسرى رمندالشرعليدكوب برفير بيومي وكها وددت انه لويعد بدلا البعدار النس رصى المتدعنة حجاج كوير حديث نه مان كي بوت ويق كيونكماوس طالمكواس سع جرأت بيدا بوكي محسن بعبري كواس يون كاسان كرنا فالوار موااور دارمي مست عن نعران بن فيس ابن عبيا دعا بكتبه فحاهاعند الموت وقال ان اخاف ان يليها قوم فلا يضعونها في مواضعها يعين العال معيده في الميدالي وقت اینی ساری تابیس سنگوا کرسب کودهودا لا اورکیا مجھے خوت

فيما تتعلق المعدث الوضوع الكهيس يرتبابيس اون توكوں كے لئفرنہ لك جائيں اور موقع براون استعال نکریں ۔ بعض می نیمن برت سی رواتیس خوف سے بیان کر جنائجيا سدالغابيس لكهاست كداوراعي اوررسري رهمها اسدف بني الى تكومتى خوت سے فضائل اہل میت میں كولئ روابت مان فہیں ہے اتحاف الفرقدين المام يوطى رحمة التدعليب ببنريب سي نقل كياب اكربوسف بن مبير يتيم بين من من من صري صب يوجها أين توانحصر صني الته عليه و مرك زمانه كونهيس إلى مير بلا داسطه حصرت كا ول كيسه بان رت بوعواب من كماكة تعهف تواليسي مان يوهمي جوابتك كسي نبيس يوهمي تمنى أأمجه كوتمه ست خاص تعلق زبوتا تومس بركز زكمتا يُنتوكم حات ہوکیں کس رمانہ میں ہوں۔ جان کی علماری ہوٹ سے جوجوددا على رم الشدوم وست مير سف من اونيا أمراب كريا بول مذا وان روايات إن يرلاسكنا بهون مصرت قال رسول التعر اوروض سلاطين بسئ بلحاط مصلحت ملى لوگول كونعض علما كے ياس مي سيمنع كرديا مقاحبا مخدديني زعمة التدعلية فيطبقات لحفاط مس كمعاس اقال الولونس القوى دخلت المسيحل فاذ اسعيد بن المسيلة وحداة فلت ماسانه قالواحى ان بجالسه احدا ورميل روايت بوتيكا يرتبي أكب باعت مواحوعلى كرمرا لتدوح بيت

الله الله المعاني المحدث الموضوع المعن ابت باس باراكنرصار والعين وغيرة م في رويت كوابرت المنائجة فتح المباري مرمصرص كرحوكم الموسخاري رحمة التعرعليكا اجنباد المحاربيد بشي التدعم التجهارك اجهاد كموافئ كفا اس لفحاد تبون ني و الجاروايس وكركس أكركها طائب كرسجاري شرعت كالردوا ميروا فسلم مِن توجوا بالمسلق مِن كري عندك وجود براون سفطن غالب موا! نه پر که ده سب قطعی بروسکتے میں ۔ اور ندسب واجب العل ہیں جن کی تقریح اسوره والليل من ويجدلس خيانجه سناري تربعت من سروا بهت ويحلفه قال دخلت في نفري من اصحاب عبد الله الشاء شمع بنا ابوالله فانانا فقال افيه عصن لقرراً فقلنا نعمرقال فاتكوا قرافا شاعرا الى فقال اقرأ فقرات والليل دا بغشى والنهار ا د المجلى والزكرد ال قال انت المعن من في صاحيات قلت تعمقال فانا المعنامن في الميني سلى الله عليد وسلى وهوكاء يابون علينا يعقروا بت عطق ومسكتة شفيحكه مين عبدالتدين مسعود رضى التبرعندسك نتأكروول كي جأت مِن ملك شام كميا ابوالدر دا رضى النه عيمسن كربها رسه إس أن ا در بوجها که تم می کونی فاری بھی ہے ہمنے کہا ہے۔ کہا سب سے بہر مرهن والأكون ب سيمول في ميري طوت اشاره كيا - مجد سي كماكري

فيها تبعلق المحامية الموسع وجال سے وجود کا انکار کیا اورجنی سے وارتیں اس اب میں واروبیں ادن سب كورد كرديا على برالقياس روافص وغرو كالهمي بهي اعتفاد ورنه ظا هرب كداكرد و نو فرنق كل روا بات كومان ليتم توخلات بالتي مرا اورسب ملكرا كيب بي مدنهب ومشرب بوجات حالا تكه مي مين ہرزیب ورشرب کے لوگ موجود ہیں۔ خانجہ نجاری شریف کے اساميدين الصي- خارجي- مرجي - جبري - فدري جبيمي وغيره موجود جس كے نبوت میں مقدمت الباری دغیرہ شا بر مرعی ہے ۔ غرص ح را دی کے مزاق وا جہاد کے مطابق حور وابت نہیں ہوئی اوس اولی مروايت بنبير كى - اما منجارى رحمة القرعلية في الخدرت صلى الترعلية ولم الى روايت كے إب ميں موقوت روايتيں ذكركين جس استعارا بولم الشه صديقه اورا بن مسعود رضي التيرعبات المن قياس

بباتبعلق إحدث المرض هال اصابلنبغى الاستكرك فيه اورابن مررمة العمر عليد في البارا مس انخصرت صلى الته عليه و المركم من تعالى كو د كمينها بدروا يات صحيحا بن عبا يسى الغنونة من أبت كيا او يقل كياب كيروزي في مصرت المام الم برجنبل رحمة التدعنة سي إوجياكه عائشه رصني الترعن أكاجوتول سب (جس نے کہا کہ عصلی اسمان و ملے نے رب کودیکیا اوس معتدا يرا فتراكيا) الي قول سرطرح روكيا عائد حضرت المام الما كماكما كالمخضر صلى المدعليد والم الم الس ول مع د أيت دى والدو الوسكات البؤكة صنرت صلى التدعلية والم كافرموده عائته رصني الترعباك ول بررك ب داسي طرح مس بصري رحمته التدعليه كا قول بقال كبا وه أسميه المية منع كروا متر محصلي التدنيليدو مم في الصورب كو دكيما عرص إوان فبح روايات كومن ك وتوق برعائشه رضى التدعنباك الجهادكورد ر واست كي شورت من قسم كهاليثا اون اكابروس برأسان بوكيا رنهبن بيونيس تقيس حالا كرعائشه يصني التدعها كي روايت مرقوع اسي طرح ابن عماس رصني الندعنة في معي رؤيت يرقرأن أ استدلال كاورمزيريال روايت (رأيت دبي) المواحد رمدا

فهاسعاق الحديث الموضوع 42 ش كهاكياتم في التي التا وس البايي ساب من في كما جي ال يرسف الخضرت صلى التوليدوالم كم مقدس ولان منا رك ساايساني سنا ہے اور برگوک ایکار کرتے ہیں۔ اور سخاری شریعت میں موعن ایجیا رصى الله عنه قال لم تذلت والله دعشيرتك الاقربين الحل وفي اخرو فنزلت (تبت بل أأبي لهب) وقد تبت هكذا قرأ الاعدش يومن ليفاين عباس رضى الترعند كيته بين كر تدب بال ابى لهب وفد تبت ازل موا اوربر روايت معى بخارى تراعب من عن يعيى عن الحسن قال اكتب في المصعب في اول الامساقة الوحمن الرجيوو اجعل بإن انسوس تان خطأ مع وراس حس كم ومة الشرعليب كرب المال الرم المال الرمي والتراف والترافي المعالية لكهناطيه يميراور ووسورتول كم يتمين فاصليك نفراك خطاكه بنيا في من طامرت كريرواتيس خلاف اجلع امت بس عالباً ا بخارى رحمة التدجلية ي الدوايتول رعمل نكرت مبويك السفيم امورس المدفن مي كي تقليد صرورت وريز عمّان بن ابي شيب رجمة ا ا كَيْمَان صادق آتى ہے جن كا احوال ميزان الاعتدال بيں وہبى موتدانة ف لكهاب كروه برب جليل القدر محدث بين متحاري سلم دممة ا في محيحين من ون راعما دكها معطن كتي بين كدا يك رورعمان

فيها تبعلق الحدميث لموضوع يرُما (فضر)ب بيه عليب وداد ١١ ب ) لوكور سن كما آب يكار في الية فريقية ويول مي (فضن بالنهوي والما دراه باب) اس أيراني الكايسطلب بي كرفيامت مح وان منا فقير بسلانو سي كبير سي كرياً انتظار كروام مهى تمقارب توريس روسي كيس ابل ايان اون كبيرك أكرمكن موتوجي لوثو اورنور دهو مراا وسينه ونياس يهال اورانا واست منافق مین رقید اوس کے ساتد می ایک بری داوا المنج حأيمي اوسيس ابل إيمان داخل موسيكي سائه درواره موكاميكي خبر حى تعالى اس آيرست ويراسي (فضن ب بليهم ليسودله باب) اكرفضن بينهم يسهو دادناب برحامات تومطلب بموكاك ساتوسى ابس بنى ان سے درمیان مارى جائے كى جبكوناب يعنے كوجانى كى كباحزه كي دات مارسه باس يعت ب ابرا مرمن صاف كين ب

فياتعلق الحديث الموصوع 49 سينتقول ميكسي عاديث مينهيس غرمن برن سحائمه في تقليد وموريية اسى قىدى خىراميال مونى بى - ورنه عنمان جىسى مى رىن كاس طرح أميول كا برمضا امرجيرت فيرسب ومعمولي طالب علم ترحمه دال سي بنول يعلطن بول عنان بن ابی سنسبه میمروکی اور کیجی عاصم کی تقبید کا انکار کرتے تھے اور اس سے حکایت حال غیرتعلدین مقصود ہے کہ جولوگ المدفن کی تقلید انہیں کوتے متیبر بیرتا کہ کے کہ افظ لفظ پرا و ن سے ملطی ہونا مکن ہے سلامتى اسى مب كرم فرن ك أكابرا وعلما كي تقليدكواك دوواما احدرهمة الترعليه في ولم إلا قال معت المسنال والفت في الكرسبعا العن وخمسين الفاكما فيجواهرا الصول اس أغصال احاديث كامعلوم نهيس موسك الحال داقع من صفير مبت تفيس اكثر مقود بوش وتبراوس كي مبولي كمنظر (مزك نبار منظر المنظر المنظر بالعلي متعمل) أكبهى ول تونو وصحابهي روايت كرفي مير ببت احتيا طاكرت تص بياني تضربت صديق كبريضى التناعندس باوجود استدرطول الازمست ككل تخينا سورواتيس بين يهرض فدرصها يست رواتيس بهويس ووتعي ب باقی نہیں رمیں اسکے کہ اوسی زما نہ کے قریب میں بہت وضاع وکڈوا ببدا ہوسکتے اور محترثین کو اکثر احتیاط کرنی پڑھی بجراحتیاط کی توبت اہانگ بهوجي كداوني اوني إت بربهت سي إحاد ميث حصور كالع بتعيس يضامخه

ابن الصلاح في معرفت الواع عدم من يت من لكها بي بركا ترجم بيديك المسى في شعبه سي بوجها كه فلال تخص كى حديث كوات كيول حيواد وإركها (دا بده برکمن تلی بردون فازکت حدیث فی بعنه و شخصر گهواید کو الرمارا مقا اس سفيس في اوس كي صربين تعور واليسلم بن امراميم كسى في يوجها كرصائح برمى كى حديث كوليون تم في تصور ديا مسلم في وابسيركها ما يصنع بصالح ذكر ولا يوما عندن حاد بنسلة فالمخسط ويفيكار بصائح كوابك روزحاد بن الميك روبرو اوس كاذكر مبوا-حا ويندس كرائخا رست ناكر تعييجا-ميزان الاعتدال محدين مميدالرازى كاحال س لكنتاب كدادان كوكسى في كذاب كسى في سارق الحديث وفيروكها اوركسى في كما كالكي إس ماس ما احدثين عربين كرمين ون سيه ايك حربت روايت نه كرديكا وليكن احمد تے اون سے روایت لی ہے اور الو ذرعہ کا قول ہے أورسوااس كم بعض محدم بين يوجه رشك اورصدا المم محاكات سر كمص صربير حصور وين خامخومبران الاعتدال من حافظ إني تعبرا صبها في کے احوال من لکھا ہے کہ این مندرہ نے اوران پرخت تہمت لگا لی تھی جس ب نہیں۔ اور اکٹرا قران میں ایسا ہی ہوا کرا ہے۔ میں نہوا

فبالتعلق المحدمة الموضوع الكونى زماندا بسأكدرا بوس س لوك اليعدامورت ني بول سوائ انبياء وصديقين كے الرحامول تواوس كے نظاريت كئى جر بيروں اسى طرح البصنول كوكسي حاعت خاص سے ایک قسم کی مخالفت ہوتی ہے جہانی ال المرعب الحيصاحب نوران مرقده ف السمل كمشكورس لكهاب - دبيري عادت تقى حب كبهى صوفيه واشاء وكاذكركرت عيوب كے ساتدكرتے ـ جلال الدين يوطي رحمة التهملية فمع المعارض في نصرة ابن الفار من الكفا وان عربك دندنة الذهبى فقلدندن على الامام في الدن بن المخطيب دى الخطوب وعلى احت برمن الامامروهوا بوطار المكى ساحب قوت القلوب وعلى احد برمن إي طالب دهوا ابوالحسن الاستعرى الذي يحول في الأفاق ويجوب وكتبه ستنعونة بالد الميزان والماريخ وسيرالمنبلاء فقابل انت مكلامه في هؤكاء كلاوا لله لا يقبل كلامه فيهم بل بق لهم ونوفيه واورمخابن فضعل لتعرمي خلاصته الاثرفي اعيان الحاوي عشرب كتيهين قال المتاج السبكي في طبقات الشافعية هذا شيخذا الذهبى إدعم وديات وعنده على اهل السنة تعلم مقرط فلا المجوزان نعتم عليه وهوشيخ ومعلمنا غيران الحق احسق بالانباع وفالوصل من المتعصب المفرط اليحدييس عي

منهوانا اخشى عليه من غالب علماء المسلين والمتهم الذين علوا المشريعة المنبوية ذن عالمهم الشاعر كادهوادا وقع باشعري لا يبقى ولا يار والذي اعتفاره المعرضماؤلا بوم القيمة فالله المستول ال يخفعن عنه وان يشفيهم إور عبرالوا باشعراني تماب اليواقبيت والجواهرفي ذكر عقائم الأكارس للصفة من سسئل الحافظ الاعبد الله الذهبى عن قول الشيخ عي اللين فيكتابه القصوص الهماصنعه الاباذن من الخصرة المنبويه فقال ما اظن ان مثل من الشيخ بكذب مع ان الحافظ الذهبى كان من اشد المنكرين على الشيخ وعلى طائفة الصوعية مود التهية اسيطرح اما م مجاري رحمة الشرعليد كم وجهن من يدايت تا بت يحي كرمبول قول وعل کوا بان می داخل نهیس کیا ا دان کی روایت معتبر برس مبیاکه الجعي علوم بهوا مولانا فوجب الحي رجمته الشرعليد سفالرفع والتكيس مرطبقا شافعيم كرمة الترملب سنقل كاست يلنبني الت ايها المسترسف ان تساك سبيل الادب مع الاشدة الماضية بن وان لا تنظر الى كلام بعضهم في بعض الااذ التي بارهان واضي تعران قال دس على الماويل وعندين الظن فدونات والافاضرب صفحاعا جرى التصم فانك اوتخلق المال فاشتعلهما يعنيك وجع فالايعنيك أياك تعرايا

فيما تتعلق الحديث لموضوع 24 ان تصنى الى ما اتفق بان إلى حنيفة وسفيان النورى وبان مالك وابن ابي ذئب أو بين احمل والحارث الحياسبي وها مرجراً الحائزما القرين عبد السلام والبيه في ابن الصلاح مولاً اكت موح في السعى المشكوريك متن أعلام إلا شكا قول تقل كياست د عدي ابوحفص الفلاس فعال اليس بشئي علت هذا من كلام الاقرا الذى لابسمع ممقاليف ميس أوان كاكلام ببين متناجا ابن جوعت الم رجمة التدعليب في فتح الباري من لكها مي كدى ثين في الام تحاري خماينه سے روایت کے لیے کو ترک کر دیا تھا اسکاسب یون لکھا ہے کواماً) بخارى رحمة المتعليم عقيده تحاكه (ملفظ القران محلوق سي) ورح تمن اس اعتماد والول كو (لفظيه) كيت تعيموا كسشاخ وقد جميد كي يرم. سب سے ہلے حسین بن علی کراکشبی جوا ما مرشا فعی کے شاگر و خاص تھے اس بات میں اما مرتجاری رحمته الشرعلید کے بی عقیدہ ہوئے ہیں کی جوج ما مراحمز بن منبل رخمة الته عليه في ا ون سے ملاقات رُنا ترک کردی او بعددا ودبن على اصبهاني ومركر وه فرقط برسيك بين ومحى اسعقيده میں امام مخاری کے مقلد میوٹ - اورجب وہ بندا دائے توا مام حمر اللہ نے اس اعتما دکی وجسے اون کوائی کاس میں آنے کی اجازت نددی ابن ابی طائم ہے جمید کے روس جوکیا ب لکمی ہے اوسیس کئی اندہا

فيهاشه من الحديث المضوع الله المساورة المساكرة بالمساكرة العطيدة وجهيدة من المسكة بوت والمستراة والمستوين ميروارت ميدوهان والمستراة هي المشهوي في بسالة اللفظويقال لاصعابها الافتلية واستال أتكار الامام احمد رحة المقعليه ومن تبعه على من قال لغظى بالعزران عفروق ورقا ان اول من قالله أسحسين بن على الكوالسي احد اصلى ب الشا النافلين لصكتاسة العليم فلما بلغ ذالت احل يلعد ويحجرك تفرقال بذالك دا ودبن على النصيهاني واس الظاهرية وهس بومئلا بنستافرى وفأنكوا إسعاق وبلغ ذالق احرافلما قلام بغداد لويأذن أه في المخول عليه وجمع بن النا عامر المراسمانين اطلق على اللفظية الهم يهميلة فبلغواللادكتيرا عن الديَّته ويفرزد لذالك باباق مستحقابه الردعلي المحصيب الموسين مالت فكاب العاوس اكها ب كرعب الترف اي والدامام احرك يها أب كيا فرات بي أوست شخص كيسبت جربيات كي كالاوراج بهارا لمفظ قران محسا تعملون باوردان كام البي عرفي وتسب واليساعقا وجميراب قال الذهبى في عناب العاوا زالعافظ الليث عبدالله بن الامام احدرضي الله عنه قال سألتاني مايقى لى تى رجل قال المتلاولة مخلوقة والفاظنا بالقران مخلوقة

فيها يعلن بالحديث لموضوخ والقران كلام المصليس بجنوق قال هذا اكلام الجصية الخال الخا مى تين اس ابت كي قوال سن ابد ما ويما بيعقيده عناكه لمفظ القرال بين محاوق مهر المجلدان أكا برك تهنج الاسلام تحديث كالمجي يوعيم تمقا محدين عبي بهبت بيست مخدت شفه اكثر الله برعدين اوران ويعدوني كوا دان ست لممذر تمار الودريسكي بلالت شان كي سبب ابن جريف مقدم فتحالباري مي لكهاستهكمه وينخس بي كدا المسلم كيتيم برجب رسط في ابوذرعه كوتبلا إانبول في جن حدمول مي علمت مان كي ا وكوس في كتاب سي كالديا - فربس في طبقات من اوتعفى الدين رحمة التدملية فلاصنا التهذيب بي لكها اسبحكه الامرنجاري رممة العنولسية بعيي وبي كيارو و بهى رحمة الشرعليد في مركزة المخافط من معراين مهل من نقل كما ميكراكي وبئ الم ما حمد بن بن رحمة الشرعليد كما قات كواك مراوي تعطيميني ا و تعد گھڑے ہوئے اس برابل کا اس کو تعجب ہوا مرورہ ایک طبیل اعدرہ ا الخاطب موروما ياكتم سب إن كى شاكردى عصاستفاده صريث كاكماكرد جواعث فرمير والأول تفاحس في كهاكه لمفظ القرآن خلوق سي وه برتنی ہے اوس کے ماتھ نہ میٹیس اور بناوس سے بات کیاکرس فرائی ب ملوم بوا الام خاري جمة الشرعليه في اعمدا ديمي سي نوس الأب

ما تبعل الحديث الوسورع سے کہدا کرچکوئی سجاری سے اس جائے وہ اون کے ہم تدم ساہونے ہم صرورتهم موتا اسوحهت سوائ مسلم إوراحرين سايت كالمحديم والت ما قات اورصرمت سینے کو ترک کردیا تھا۔ ایک روز دہلی نے فرمایا جوعی ( تفط القران كومحلوق كهتا مبوا وس كوطل لبيس كه بهاري محلس من أو اوس محلس مرسلم موجود منف سنة بي اين جا درايك اوتم كور ميك ا در گهر جا کرمبنی روایلیس نجا ری سے تکھیں تھیں اون سب کا بوجیمال بر ركه كردالى ك إس مجيدين جواس عبارت سي ظامرت دكوني مقاصة فتح البارى قال ابوحادل ابن المشريق سمعت عيل بن يحيى الذهلي يقول المقران كلام الله غير مخلوق ومن زعم لفظى بالقران مخلوق هومدتن ولايكالس ولا يكلم ومن دهب بداه فاالى عودل بن اسمعيل فالله فانه لا يحضن عجلسه الامن كان على داهيه وقال النواكرولما وقع بنن البخارى رحمة الله تعليه وبان الذهبي رحمة الملاتليه في مسكلة اللفظ اعطع الداس عن المخارى رحب ألله الامسلون الجاج رجة الله عليه و: حدين سلمة قال اللها على ن قال باللفظ فلا بحل له ان محضر بعلسنا قا خلمسلم رحماً رج اء لا قوق عما مته وقال عنى رؤس الناس فبعث الى اللهلي جهيع مأكان كمتبه على ظيوحة ل الوعمرية مير كربيداس واقعير كيبل

فيها معلق الحدمت الموسية الام خيارى كى ملاقات كرك اون سے نوجيا كدكبا آب كا اعتقاديہ ہے كه (ملفط القران محلوق من كها است عزيا در كهوك حولوي خواه اس شهرمتياليا كالكسى اورسهركا بيسكيكمين في الفظ القرأن كوفايق كهام والمحص حمویا ہے۔ اور میں نے سرکہاکہ افعال شدوں کے معلوق میں معالی معالم هج المبارى قال ابوعهم وفاتيت البخارى رحمة الله عليه فأراكوته بشتيمن الحاسف حتى طابت تفسيه فقلت يا اباعبدالشعمنا من يحكى عنك إنك تقول لفظى بالقران مخلوق فقال يا ايا عمرو واخظعى من زعمون اهل نيشا قوروسمى غيرها من البللان بلاد اكتريها ننى قلت لفظى بالقران مخلوق فيوكذاب فاني لم اقلهالا إنى قلت افعال العباد علوقة الرانصات مستيرك مى دين في اما م منارى رحمة الته عليه كو و قد حبيد مين داخل كيا اوراوات روايت لين كوزك كرديا تفاتوكيا واقعي وه اس بات محدرا وازيسك مبنى جرح كا مرتفاكه ( ملفط القرآن) كومخارق كينے سے قران كے محاوق موسكا ابها مهرواب جوكفرب المم منارى رجمته الشهايكام كرربراعقا وندعفا

فياتيلن الحديث المضرع عامن إورا ذك فرق بإن كرك فرمات تصفح كما غظ القرآن بها إفعل اس كونحلوق كبنے بن كوئى تا مل نہيں ۔ ورنہ بعض افعال عباد كاعرفون موالازم أث كاجنا مجدا وتفول تعالما بساهل إفعال العبادا سيون استفلمي اورا تبدامين ميثابت كماكة وان غير محلوت مي يموربان يا اكد بنده كحطرت قرآن منسوب تهيس لمكفرات منسوب هيداس لفظكه قرآن خدا بينالي كاكلام- اوروات بنده كافعال محس تيان دونول فرق فركما وس كودل كا المرها كهذا بحانه بوكا عدما فال في خلق افعال العباد وقديقال فلان حسن العراولا ومردي العراوة ولايقال حسن القران وسرح كالقران وانعانسب المالعباد الفراءة لاالغران لان القران كلام الرب جل ذكرة والقراءة فعل العيل ولا يخفى معرفة هذ القدر ألا على من عى قلبه والمرا يوفقه ولويها سلال الشاران هي فوالان كراف كالأسال

فياتيعن الجنديث الموتنوع مي توقعت كرا! اون كے خلاف الله عقيده كا الله أرز قوا وس ساتا كا الري الله المنظم المعلم القران كومخلوق المساا وسكابهي روكر اس خيال من كدمها واكوني اس بيراييس (قرأن لفوظ كومخلوق نه كروم) اورا مام نجارى رحمته بندعليه كوا ون لوگول كير د دكر في سال موكيا اجهنوں نے اواز-اور قرآن کی سیاہی ساور ور توں کو بھی عمر خلوق سیے کہنے لگے تھے۔ادسی وقت صرورت ہوئی کہلادت اور نفس قرآن میں فرق تبلائين - ماك سيكه واقع من امام احمد برخيس - فريلي وغيره محدين -اورا مام نحاري رحمة الندعلية مي كولي خلات نديخيا صرف قصوريم ما اختلا رائ كى وجدت و وجاعتين قائم بوكنير تفيس - اور زا ام بخارى رتمة النه اركسي عرج كارم عبوسكمات مسئله (كمي وزيادتي ايمان من ) محدون اور الوسيف رتمة الته عليدك ما من حركه واختلات عقاظا مري اورجوزاع تقى على بهت ورقعيقت و د نوار كامطلب ا ورمثناا بأب مبي بها يخ موز فقسته اورتطا بو بوبرن البتيان في مشارالا بان من البتاب اورسنے کرکل خوارج اور معزایہ کے فرتے اور بعض دومرے فرقول کے لوگ اس ات محمقة بين كم ترجب كناه ميره كا فرهي أكر بغير توسيك مرجايي توشل كفارك ببينه دوزج من رست كاوركل إماسنت وجاعت كالمب اكه (مركب كبيرة فطعي دوزخي نبيس من تعاليا أرجاب مدان كردے الروزخ

فبالتمام ألجديث كموضوع من داخل عبى موكيا مي توسيد شفاعت دورخ من الكل كا-اكرامان مي تصديق - قول - وعل كا قرار دياجائ توايك جرك فوت بوط في مجموعه كا فوت مونالارم أياب رصياكه منافق من قول ١٠٥٠ اورعل الييما این گرسرف ایک فروت دین کے زیائے دیا اے جانے سے ایمان صادر فرہیل ا مس كى وجهت وه اليمان دوزخ مي المدالاً باور به كاراسي طبع الر تصديق واقرارموج ومول اورعل نبح توجعي ايان تدائت جاني خلودا دلازم لائمكا حالا كماس اعتقاد والولك فرقدا ورمذ مب اطلب اس سلمین خیاب امام اعظم علیه ارحمت نے عور کیا کرمی من اور اکامین کا پیند میب بھی ہمیں اور ال کو ایمان میں داخل کرنے سے بیغرض تھی کہ الوك كبير على كوترك فه كروين اوراً رعل تربهي هي توكال ما ن كافيز صل ایان کا جز نبیس - اس سے امام صاحب نے تصبیح کردی کنفاتان الصيديق كانام اورعمل اوس سرح مين قرآن وه يبير سريدر سريدري

فيراتبعنل المحدمين الموثوج يعضا سلام طاهر بولست اورايان وأسر سها وروايان والمسي تعضيج من الزاومن كان في قلبه مثقال دوية من الانعان لين ووزج سي بحلي كا ومنحص حبر سك ول س ذره برا برسي الجمان بوكاسوا اس كيبت سيراً إن اوراها ديث مي طام بي كدا يان صوف ي فلبئ كوست بين ومجوعه تصديق واعال كوبس ك نهات طاف سي خلود مارلازم أمسر كرجواعتقاديه ندميب فرق باطأ كاسبراس كينجناب المصاحب في اعال كوايان من داخل بنيس كيا ( تعض محدثين سنے اس لم كونه مجدارا وان برمرجيه بيون كالزا مرككا بإطالا كدوه اس الرام بانكل إك اوريرى بين كيوكم مرجميك نزدك على ورينيس اواما عرا في تصبيح كردى كما كالم صرورت بهال كاس كدايان واسلام كواجم الطالب واطن قرارو إلكوني اكب بعيرومرك كي تحقق مبس موسك كعد قال فى الفقه الأكبر الاسلام ووالانعياد والسليم لا وامراسه تعا فمن طريق اللغة فرق بإن الايمان والاسلام واكن لا يكون ابمان بلااسلام والاسلام بلاايمان وهما كالظهرمع البطن ابوشكور ألمي ومدال والميد يميرين كلواست دوى من عنان بن إلى اليا انه كتب الى الى حقيفه رحمة الله عليه وقال انتم مرجمة فاجاده وقال المرجية على صريان مرجية ملعونة وانابر عي منهم وعربة

فياتعلن الحديث الوسيج مرحرمة وهماصا بيسول التصلى الله عليه وسلودليلقية نان الانساء علىهم السلام قالواك الانزى ان عليى عليه السلام قال إن تعذ بهم فا يهم عبا دُلك م وجودا س تصريح جواما مرساصب مے فی اگراون برمرجی جونے کا بھی الزام لگایا جا دسے تو یہ اِت بعینہ الیسی مردکی کہ (اما م تجاری رحمته الله علیہ رحبی موسے کا بیجا الزام لكاياما وسه) المام تجارئ رحمة الشيخليد كية تقفي كرمين في اون لوگول سے روایت نہیں ای حنموں نے عل کوایان سے خارج سمجھا۔ كما في مقلمة فرالبارى وفال اي المخارى ايضًا لمراكب الاعمن قال الايمان قول وعلى كياس الزام سامام صاحب فرم اون کے اتباع میں جرچ یا اون کی کسیرٹ ان ہوسکتی ہے۔ سرکز جہیں جیسا اكداما م بخارى رحمة التدعلية ت مصرت اويس قرني رحمة الته عليه كورضعفا المه مرية ومهم زرجية الشيئل مروال المان

مهام الموسوع واروجوسكم شركف مسروايت بصعن عمران دسول المنتاسلي الانطاية وسلمود قال ان رجلا بالتيكون المن يقال له اوليش لايلاع بالمن عيرام له قال كان له ساص فلها الله فاذهب عنه الأمو الديناروالدرهم ومن لفيه منكوفلستغفر لكريي روايت عربضى التع عب كروا إرسول التعصل التدعليه وسلمف كما بالمنفق في مع محارب إس ويكابن كا أم اوس ب نشاني ون كي بيت كداون حسمرسفيدى تعى حدماكي وجست حاتى رسى صرف ايك وتاربادرم كرابراني سي الركوني تم مي سياوان كى الاقات كرس تواوان سي دعاء مغفرت طلب كرو وعن عمر رحنى الله عنه قال معمس رسول الله صلى الله عليه وسلويقول حيرالما بعين يقال له اوسى ولهوا أوكان به بياص فني ولا فليستنفى لكوروالا مسلور في رواية إ الواقسة على ده لا يوم منتجرت التدعيد كتيم من كرم مصحفرت ويال ے عرکبو کہ محقالت لئے دعام معرت کریں۔

فيها تتعلق الحديث الموضوع أحرش المامني دى رحمة الشرعنب نيه اوبس كوصيفا من سركي كباا ورمروان ا برجاري رواينس لينيس مامل نهيس كياجها مخصيحيم كي رواتيمون وو ببرحالا كإوس فيطلح بصنى النيجنه كوفتل كيا اورجوجوخرا ببال كينظام وببى ميزان بركام وله اعال مونقة نسئل للدالسلامة وي اطلحة بسهمروهن مافعل أبن الغررجة المتدعليه اساله الغايس الكماسيعن نافع ابن جبارة طع عزابيا عال كذامع المتي صلى الله عليه وسام فهراك كران إى العاص فقال البي عليه وسلوديل لامتى معافى صلب هذا النف جيران مطعركت برك أكب روزيم الخضرت صلى الشيئليدولم كي ساته تع حكم بن عاص كاباب روبروب كذرا مصرت فاوسكوملا خطرفر إكرارشا دفرا إكدجو اس کی میتیدیں ہے اور سے میری است کی خرابی ہوگی میانچدویساہی ورمرواني حكومت ستراكا بروس وهراستين برنها بيت طلوبهوا يقسطفاني رجمة التدعليدا وس عديث كي شرح من حس من مروان من زيد التحالية البيت كرتيك كخطيه ترها تفايه روايت عائشه رصني التعرببات فا الها المن رسول المصلى الله عليه وسلم وعروان في صليه المحال مروان كى روايات كو قبول كرنيسية السكن اتعى ضيلت لازم أي اورمذا ولين قرني-ا درا ما مزعبة صادق رصني الشعبها كي روايت نه لاي

فيما تبعلق المحدث المرضوع اون کی منقصت شان مرسکتی ہے نامیسا مور جزئیے سے امام مخاری رحمتہ عليد كي حلالت شان بن رق أسكمات م الكرار وي السيطيل القدر مسارز رک کی جناب میں تعصب سے ادبار گستاخی کرے تو وہ او كالمتحق بيرجنا ندميزان مي وبهي في لكهام كالمتنفظ المعالم المتنفظ المام المتنفظ المام المتنفظ المناسم المنطق المناسم المنطق المناسم المنطق المناسم المنطق المنط أكيمسين كرامسي ني اما مراحك ابن عنبل كي شان من كلام كياسي لوعنت اكبركهاكم بيخص كس قدرصرب والدسب كامماجه بري افسواور منصفى إت بكراس زما نرس بعض تعلدين المحصديث كي شان ي اور عبر معارب فعبائ سلعت كيسبت جوبد اكاند بيادا زكستا ما استحت بين مسلمانول كي منصفارشان مع بعيد عن حالي مساولوك ا اسطرح بالن را است كه والدين جاو امن بيان هم ديقولون رب اغفر ساولا خواسا الذين سبقونا بالايمان ولا يحمل في قلوبنا الد

فيما تبعلق بالمحدميث الموضورة كراوس وا تعدكومين بهت لوك شركب تصروات ايمشخص كي ردایت ملی اسکوبی جانے دیکئے یہ تو ظامیت کرانحضرت الا انتقالیہ دم البرجمعين ايك نياخطبه لرصف ادرب كالدل صحابه ادسوقت حاصرت تخف اس ماب سے صرورے کر تھیا جوسوال علیہ بروایات مخلف وجود ہو حالاتكا ون خلبول كا وجو دمعدوم ب اسيطرح بجاس بزار صريبي في مرس اخرط فظا بواحرها لف وي بران تميدر مناله عارين اسى وحيت رفع الملامع والائمة الاعلامين لكهاب فالشجوزان بالخ الخصار إحاديث رسول المصلى المعلية وسلوفي دواوين غرص وربيه غركور وستعمى فطها موضع مبونا صرب كالازم نهبس ألما ور موضوع موسف كالك مرسى قرميه م كانقا وصريت كي زوكب وه صرف فرائي حامي خانج تدريب الرادي من الاصيطى رحمة الترعليه في ول ابن كي رحمة التدعليه كانقل كهاست كانطهاً وه حديث يوسي مربعوكي حونقاد

فبالتعلق الحدمت المرصفي ارفع الملامس كماي واخابتفاضل العلمامن الصيابة ومن بيار بكذة العلوا وجودته وامااحاطة واحليجيع حابيت رسول صلى الله عليه وسلم فها الأيمكن احعاؤه اوراما معيطي رمر التد نے دریب میں عرابن جاعد کی تقریر جواسی قسم کی ہے مقل کرکے یہ واقعہ وار اكها كيب روزرا بوحانم سي يمت يركي فليس من أيب عديث فيرهي اوسوقت زميري رحمة الغنه عليه بهي اوس محاسس مين ميجو دستصري كركماكه اس عدي كوم بهب ماننا - الوطائم ف كها كركيا كل صرتبين رسول المنصلي للنظائم اکی اسکو او جس اور سے ۔ زمری نے کہا کہ جس کر اوسے توجمے او جس۔ جواب ميس ا يوطائم رحمته الترعليب كما كمراس مديث كويسي الصيس أرسع صريتول مي محية في أب كو إو المبين - اورا كب ده قريب صب كوابن ور رحمة الترعليب يرياب كمافى تذريب الووي وقال أبن الجي الحاربيث المنكر يقشعن لهجاله الطالب ولينفر قلبه في القالب و ابضافية وقال إن الجي زى ما احسن قول الفائل اذ الاست الحد يبائن المعقول اوج فالعن المنعول اويناتض الاصول فاعلم انهموع قال مناقطة الاصول ن يكون خارجًا من دواوين الاسلام في المسانيل والكلب المشهورة بيغ صرين منكر منع سراكة طالب ر و نظیم کھوٹ ہوجا نے میں اور ول میں ایک قسم کی نفرت بدا موجاتی ہے

فيهاتيلق الحديث الموسوع الكسي كاليا احطاقول مي كرب كوني حديث عقل إنقل إكتب مشهورهك محالف بوتوسم كروه صديث موضوعت را مرسوطي رحمته الشرعلب مرريب شرح تقريب من لكفته بين كدابن جوزمي ني موصوعات من صريت مساكل واخل كرديا ضعيف توكها س بلكتيج كوبهي شركيب كرديا زاره ترنا دربيب ايك مديث مي اومين كامدى ميد عماقال وقال احاز جامع الموضوعات في مخوجلان إعنى ابا الفيح ابن الجوزى فأكر في اله كتيراممالاد ليل على وضعه بل هوضيف بل قرينة الحسن والصحيرواغرب منذاك ان فيدحل ينامن جيوسا اورتعقبات میں امام میوطی رحمته الشرعليد لکھنے ہیں کر صبح و تا امری کے دو صرتس اوان کے موضوعات بر موجود میں عصماقال ووجول ت فیا اى فى موضوعات إبن البحورى حلى بنام صحيح البخارى من دواية مادين شاكروااخرمتنه في البخارى من دواية صحابي غيرالذى لاعنه اورا وسي تماب مين لكهاب كدا رنيس مرتبع مندالا حنیا رحمة النه علیہ کے ۔ اور تو - ابودا وُ دیکے اور میں جامع تریزی کے د وس نسادی کے اور تبیق این ماجہ کے ۔ این جوزی رحمته التہ تعلیب نے موضع س داخل کردیاہے ۔ شایدا ستبعاد عقلی کی وجہ سے ابن جوزی رحمتہ النتر ئے اس مدیث کوجی موضوعات میں داخل کیا- المنظر الی علی عم

فيها تتعلق الحديث الوعنوع الكلام المرحوع حالا كايود معترب بس كدكها روسحاني جنبل القدرس بيرروارت واروس المام ميوطي رحمة الترعليب في تعقبات مي لكها مي كه أكر حديث متروك اور مناریمی او تو تعدوطرق کی وجست صعیف کے بلکمس کے درجہ کو پری کئی مرصد توكرار وطريقول سے اوركرار وصلى بول سے مرومى باك با مى من من كى داست سب كر جودر من است طريقو لسسة مروى بوتو وه ورجاداً كوبيونج ساقيب حديث فال حديث المنظر إلى على عباد في اورده من حربت بي كرومتان ولرعسموروا بن عداس ومعاد وجابروابي هرود وانش ونى بان وعران بن حصين وعائشة رضى الله عنهم قلت الماروك والمنكواذ التعادي طرقة ارتقى الى دربعد الغربيب بلربما يرتقى الى الحسن وهذا وسردمن رواية إحدا عشرص اساس وطرق والدعدة الموافرى داى جاعة وفال اخرج الحاكوفي المستندلك حاست عموان بن حصيان تعواخي عا إن مسعود شاهل اله وللة الحل اسي طيح ابن جوري في اس من اكوموضوع لكهاب حبيب إبرال كاذكوب حالا كروه صديث بهبت طريقول واروب جنانجوا ما مسيوطي رحمته التعلية عقبات من لكفت بين كه وه صرف نصرف صبح سے بالکرسکا مول کر حرتوا ترکو بیق گئی ہے اوراس ایس اوتفول نے ایک رسال لکھا ہے جبیں تامی طرق اس صریت کے نم

فيها بمعلق إسى سين الوضورع افكلام المرفوع اظاهدا ومكايد بهكداس صرمنه كوالم إحراب متدرك اوركما بالز میں اور طبرانی سے مواوسط ۔ اور کہیں اور حاکم نے متدرک میں اور حاکم نے متدرک میں اور حاکم في محمة الزوائديس، ورخلال مرايات الاوليام اورا بوعر بطليم اور بيقي ني شعب الايان بي اورا بودا و ديم واسل مي - اورا بن ا بی الدنیانے کیا ب اندولیا میں اور ابن عربر انسیس ما ورو کمانی س ابن عماكر جمهران عليهرت روايت كي بي يعين طريقي اوس تصحيح بيرل وربعيش حسن وغيره اورعمرا ورعلى اورانس اورعبا وابن الصامت ا درا بن عباس ا درا بن مسعود ا ورعوت بن مالک مه ا درمها دین حبل ا در ابوسعيد خدرري اورابوبرره اورإ مسلمه ينشي التيخنبراح عين صدراول ادس كراوى بين اور عن برالقياس طبقة انعين وتبع العنين الوى ا وس كي كوش بير جبرسه يديات قطعاً معلوم م دسكتن سب كه زجودا برا كالتواتر معنوي أبت ب مبرحن ط سرامعلوم بهواب كدا من حرري ا عليدكوا طاديث كم موضوع قرار ديني بهايت تشدو وابتيا مرتفأ مر درال دواس مركم موجدتهين خيانحيالجي معاجم ببواك خداف معتول ومنة ول كوموضوع يتمحق بي وه كسي كا قول نقل كرست بين ا ورو وسرك محترمن في اون محراس طريقه كولب ندي كياب خياني تعقيات مراسي الاتوانقل كياب حديث قال قال الذهبي في تاريخه نقلت من خط

فيالتجلق المحديث لموضوع الكام المرفوع السيف احل بن المبحل قال صفف إبن البحوش ى كمّا بالمحضى التي يحرا مخالفته للنقل والعقل وصراس تشددكي سيعلوم بوتي بكركا اخروا صنعيف العقول كي ممشدان عندت محيش نظر إلى اورخيال مراكد كهيس اسيانه موكوني بامت سيم صرمت كي سمجه ميں زون اورائخاركز بيمين جس ست ایمان جا ارسے اس کئے جب او کھول نے و کھا کہ کسی صرب كامضمون محالف عقل إنقل ب تواب تشويش بدا مولى اورينجا الحا كرجها بنكب موسك اون سجارول كي نجات كيك فكركي جائب جؤ كمدراسحت صيب كااسناديب اوراوس رنظر داي مراكب اسنادسان اسناد كهال جومن حميع الوجوه سالم يسب اورظامر بكراوجود اسقد راصياظ كيخود نجاري فم كراويول مركس فدركلام بيج كاطال سيقدرا ومعلوم مواجب ايسا يسادو يه حال مبوتوا ورول كاكيا تصااع ص خواه مخواه حب كوني اسيارا وي لحا حسيس محدين نے كلام كيا مقاتوا وس سرموصة عبت كا حكم لكا ديا اور كى يه وحبمعلوم موتى سيم كرنفات مى تبن خود اس قسم كى عد تبيل روايت من فرزم الناس على قالد عقولهم) استاط كياكر في والحاد زابى رحمة التوعلية في ميران مي لكها هم هما دعن نابت عن النول ف صلى الله عليه وسلم قراء (فَلَمَّا يَجَلَى رَبُهُ الْحَبَلِ) قال اخرج طرف تنصى لاوضرب على الهامهة فصاح الجبل فقال حميل الطويل

عايمان المديث الومنوع لثابت عقل مشلهذا قال فضرب في صل د حميل وقال يقو انس ويقوله رسول الله صلى الله عليه وسلرواد عدانا) البت عادس اوروه انس روایت کرت بی کریسے انمیز اسلی عليه والمها تترفيه ولعاعظى ديه جبير تحلي طور كابان ما وارتاد والارخصرت يضمقدار تحلى بهبت كرتفا مسيطون نيزابت سيكها الدتم اس مسمى روايس سان كرت بواور مصود كنيس يتفاكر سا وكرس بين كرنابت في حميد كي ميندير إلا مار كما كرجس ابت كوروس صلى التدعلية ولم فرما وي ا درانس اوس ابت كوظام ركري توكياس جداسكما بول اس روایت كے نبوت بی ممیدر متدان علیه كوكونی الشك نه عقا اس ليح كذا بت معتر شخص بي او رخاص انس رضي لنعونه سعمني اوجوداس محثابت كابان صيدر متالته عليه كونا كوارمعلوم اورسى وجرب كائمات كروايت كرف والعما وطالاعماري جاتے ہیں مما کرکت رجال سے ظامیرے محدین دوالنوان صری مے کوا مات اور تقدیس کے قائل ہیں کراوان کی روا ایت میں کا کرتے ہیں عماقال في الميزران دو النون المصرى الزاهد العارف روى عن مالك إحاديث فيها نظروقال المملى لمامات اظلمت لطيق جنازته اب بالتملوم كرا جاسي كراكروني صريت كسي كي قل ك

فيأتين الحدمث الموضوع فالعن موا ومنقولات كم ساتحا وس كم طالقت نيريك تواوس بالازمنهي أباكه واقعي ميره وه صديث مخالف مي كيو كاعتبار كالإسمى تفاوت اظرم الشمس وكولى مساعقلى الساتهين حبين حكماعقلا في اخلاف محيا وكمصف ابتدامي اربرق اورصنائع كي تبرس بالطرحرت معوط مجمى جاني عبي جب متواتر موكرمشا بره بمي موكيا تو ده بيرت جاتي رهبي الحال جس ندريجة اورتوت نظرى برصتى جاتى بيعقل كا دائره محى وسيسع بوقاحاً كم السي سے ابتدائی زیانہ میں عقال جوجو جبزیں بنطام محال معلوم ہوستے ہیں کھال علی بعدده فكرتم حيى جاتى بيس اورببت سے امورخلا فيد منطبق نايال موتي بعرجب مى تعالى اليه فضل وكرم الصي كالسيندكشاده كرديات اواول وواستبعاد جوعلا واردبيسة بيرسب دفع بورات بين قال الله نعآ المن سَرَح الله صل رئه الديد الديد المعالم والموامن والمعامل المرا تامى ابل اسلام شركت بيل مرجب مراتب تفادت بهي تا بت مع قال الله سمالي والنين جاهل و افينا لهل بشهم سبلنا وقال في صلى الترمايد مم القوافراسية المؤمن فانه ينظر من نوبن الله ي سخص کی قوت نظری مرنورانشرمنور میوتوا وس کے نزدیک زمینول میں مخالفت عقلي ب نداون كي طبيق من ترد د لمكه مراكب ك لفي ايك محل فاصب برسخن عامنه ومرخة مقاسه دارد - ان صنات كوكولي الميت

فيما تبعلق الحارث المرضوع الله المعبور وينه كي صرورت نهيس موتى باكاون احاديث من الميدملتي ب والمرا المراسي مريث كأخالف عقل وتقل ميذا وصوعيت ك لئے صلى وينه النهب بوسكما-ابن حوري حمد المعلمية جوريث موضيع كي جوبهمان تبلاني كرية الكاس بهوجات مين-اوردل مين نفرت بيابهوتي مي توريجي كوني علمي وبينه نبيس بوسكما معملااس حديث كوديك جوسخاري مي موجود ہے۔ عن إلى المرسورة رضى الله عنه قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلو ان الله قال من عادى لى وليا فقن الخشاء بالحريب و والقرب إلى عيلى المستنى احب إلى مما افارضت عليه وما بزال عبدى يتقرب الخابالنوا فلحتى احبه فاذا احببته كنت سمعدادانى لسمعية وبصرالاالالى مصرى به ويدلاالتى بيطش بهاورجله التى بمشى بهاوان سالنى الإعطيته ولأن استعادني الاعيالة وما مزددت عن شي انافاعله مرددي عن نفس المؤمن يكري بالتهمدا دت رکھی تواعازت دیتا ہوں میں اوس کواس بات کی ک

فيها شينت المحدمث الموسوع الطام المرنوع فرض كيامي في اوس يراب في الشرقعال مي إس تمام إساب تقرب ر اوه موب اور مرغوب اوائ وانصب ) اور مبيد مرا بنده يسعون ا الجويت ومب بوجا باست اس كئيس اوسكو د وست ركفتا بول اور امیں اوس کودوست رکھتا ہوں تو ہوجا یا ہول اوس کی ساعہ ت جیس وه سنتاسي اورات ارت جس معده ديكها ب اور مهوما المول او إلى دريان الروه على الران الما الما الما المران الروه على الروه على اکونی تیرد ماسے طلب آیا ہے تو دیما ہون اوس کو اور آئر بناہ مانگیا ہے وه جوست قوصر ورناه وتامول ميري سطوت اورك التها قوت اي انبس موكسي كأم كرف مي مصح تردد سوكر بحص تر ددا وسطحات مين منده الی قیمت روح کے وقت ہو! ہے۔ جب کہ وہ موت کو کروہ جا کرمرا ہیں جا اور بين الرس كى رئيسة في منطور به بين موتى ) مبين مون كامل الايمان جب مو

فيانتين المدمث الموشوع الهام ترحبان سيركبي جاتي توده غالباً كافر إمشرك نبايا جالا فتح الباري ابن جرعسفلاني رحمتا لتدعليه في والما توليف كا قول بقال كيا مي كارسان غرب ب أكرط مع مع كي بيت ترم وتي تومحد بن اوس كوطالد بن محليك منكرات سے صرورتها ركرتے - امور مذكور ہ كو قطعیت وصنے کے مفیری المحرفی انجلیصلامیت رکھتے ہیں کہ قرائن دہنے ہوسکیس برخلات ادس کے المجمى ايسابهي موامي كدراوي كم نامين وهوكام وطاف سه صارف موضوع تجمى جاتى مرجنا كيابن ورى رحمة الترعليية اكث صرمت كو موضوعات میں داخل کردیا اورعلت به فائم کی که اوس کی اسنا دہیں سہے جوا كي من كذاب تقارا الم معطى رحمة الته فلينه في تقيات بين الكهايي كرشا مرابن عوزى من مدى كوفترين مروان صغير مياسب مالانكه مردوس وه سدى الميل برعبدالهما كبيريس عن كرداتين سايي موجودين. كماقال قلت ظن إبن البحوش ان السالى اللهى في استاد لا محين مروان الصنيرواليس كذالت وانماهوا معيلبن عبدالرحن الكيدا حدائه جال مسلوا وركيم كيدين كاطلب برابر محمس أن عادس رموضوعت كاحرالكا إما لم عاى ان ور رجمة الترعلية في اس صريت كوموضوعات من واصل كرديا عديث برياة رضى الله عنه عندراس المائة سعث الله ركا باردة طيبة

فيها تحلق بالنديث المرضوع القبض فهادوح كامؤمن باطل بكان به الوجود وهيه بعثم بن المها الا يحتربه بعضر مورى رو تعالى اكب مرد موايك صاف بسح كا جس مسلما نوں کے ارواح قبص ہوجا میں گئے ۔ ابن وزی مطاقا اكياكه بلي صدى ك أخريس بيرموا بيس على اس الخ اس عديث كوا ا اورعلت برقائم کی که وس کے استفادمی بیش المها جرسے من راصحاج واعداد نهيس موسكيا - حالا كمرا وبهيس سنركي تونول معين ونساني وغيربها في كيت -اورسلم- ابودا و دوغيوس اوان مع روا موجودين - اوراسي ردايت كوما كرف متدرك من دكركرك يحيح كما اب ربی سیات که (وه موانبس طی) اوس کا جواب بیست که لفظ صر (حوراس مائة)لصيغه بحروب حساكا يمطلب بمواكسي صدي بي سردا مبوكا - أكرمعرف إلا مرسى مردنولا مهد ببني بن سكا - بدال السيمولي في التعليقات ظن ابن المحدري ان المراحد اس الما للة الرولي وانمالفظ الحاسف واس مائلة بالمتنكير وبشرو لفته ابنيا والنسائ وغيرهما واخرج لهمسلم والادبة وقال ابنعل فيه بعض لضعيف والحليث اخرجه الحاكم وصعيه واقرا الذهبى ولدنسواهد اخرجه الحاكروصيحه واورصريت انامدينة العلووعلى بالهاكوسى شايدسى وجست اين جزري

الكلام المرفوع أيما سعلق أكارمت الموضوع موضوعات بن تركب كرك كهاكد (جوس ب) حالا كرتر نرى وحالطاني المے کئی طرابقیوں سے اوس کو روایت کی ہیں اور این جرے اوسکوان کہا أتحاقال لبعوطي رحمته الترعليه في التعقبات حل بيث انامل بندة العلم وعلى بالهااوس ولامن حليت على وابن عباس وحابر غلت حلىي على اخرجه الرمانى والحاكم وحدايي ابنعباس اخرجه الحاكروالطلراني وحليت جأبرا خرجه الحاكم وتعقب الحافظ ابوسعيل العلائي على ابن الجوزى في هذا لخالا بفصل طويل مخصة ان قال هذا الحاريث حكم اين الجون ي وي لوضعه وعنلى فى ذلك نظرالى انقال والحاصل اللها الى درجة الحسن المحتم به فلا بكون ضعيفا وضلا أن بكون موضوعا ورابت فبه فتى قلمت للحافظ ابن مجوفكت المعا هذا الحاس اخرجه الحاكرفي المستدرك وقال انهجم وخالفه ابن الجوزى فأركره في الموضوعات وقال انه كانب والصواب خلاف قولهمامعاران المحاربين من قسامحين البرتقى الى الصحة ولا يحط الى الكذب وبيان ذ لك سيستاى طولاولكن هذ المعتمل اب يدات معادم كرا جادم كرا دجود والمناج الدين جب محارم كسي طريث كوموني كيتي بن توا وس معطلب ين

الكلام المرفوح فيانتعلن إلحدمت الموسوع كرمسنادا وس كے موضوع بیں بتن صدیمیت میں كلام نہیں اسی وجہسے اگر كونى قريبته وضع الفاظ إمعانى صربيت مستعلق! يا حالات توبعي بيان کے وقت کسی را دی کی طرف اوس کی خرابی منسوب کردیتے ہیں یفون إ ويود حكم موضوعيت كي نفس حديث ا وس حكم سي خارج رمتى مي خيا كخه المام سخاوي رحمته التدعلية قول مربع مير لكفتي بي لفطيعا وان حكم الأ النقادبا لصحة وغيرها انماهو بجسب الظاهر فقلافال إبن الصلاح مالفظه بعلى تعريف الصعبيمن علومه وتى قالواهذا حديث صجيح فمناه اتصل سنله مع سائرالرصا المذكورة وليس شس طه إن يكون مقطوعًا في نفس الامرالي ان قال وكذالك لوقالوا في حليث إنه غير صحير فلين لك قطعادانه كذب فينفس الامراذ فالكون صلفافي نفسل لامر وانعاالموادانة لويصح استادي على المترط المن كوريت ائمه تقاد صربت جب مجمى صربت يركوني حكم لكات يواه و وحكم صحت يااور كر (برا صريث يح ) كايبطلب بوا بكرسداوس كمتصل اوراى صفات مدكوره عمى اوسيس موجود بين مريدكنفوالامين وقطعي م اسي طرح حب عيرتي كتيم بين تواوس سے بيداد نہيں کنفس الامير في م

فيها يتعلى أكارسيث الموصوع جھوٹ ہے باکمراداس سے بہوتی ہے کرسنداوس کی موافق شرطاندکو كينيس ابن عجم علاني رحمة الته بعليه يحت من المصين اما الاستاد فهوس عماقال فنهم حاعة مزلان بمنادك المخال الاساشان واما الحانيث فلا محفظ عن احدامن الاغتراكية إنه قال حاديث كذا اصح الاحاديث على الاطلاق اورا بن حركي رجمة التدعليه في الحوام المنطوق زيارة القرائة ريت البيك المكرمين لكمات قال السبكي ومماجب أن يبينه له أن المحل ثان بالا نكاروالا ستغراب قل بكوزيسب تلك لطر فلا يلزمهن ذلك ددمان المحاريث سخلات اطلاق لغقه ان الحاليث موضوع فا ناه حكم على المان من حيث الجهلة یعنے ایا تھے اور بڑنے الد بھلید نے لکہ باستے کہ تحدین حب کسی تدریث کو منازور كتيبين تواوس عديد الازمهين أباكه من صريت قابل روم بخلاف جب فقياكسي مريث كومونسوي كتية بين تواوس سے بيات مجي عاقي ہے كيوكا محترين كي عبث اسنادسا ورفقها كي تحبث متن صربت سي تعلق غرض محذمن حبر صربت كوموضوع كيته مبر توركهنا تجسب قرائن موتايي ا ورا بھی معلوم ہواکہ جب کوئی قرمیہ قطعی نہیں تو وہ حکم بھی قطعی نہ موگا جو صرف اسنادي متعلق مي بيمرتن حديث موضوعيت ميكيسي تهم موسي

فيما تتجلق الحديث الموضوع جر صورت میں کیتن صریب میں صحبت ۔ اور دستے کے احتال دونوں آم معارض بول تو و مجها جائے کم سے اوس صدیث کی تفریح کی ہے جی رہے الهيس الرحدتين كي صريح من موجات كرده ورث من توسيح ورث جوسلم شريعت من ع صرور مان ليجائي كي عن سهر كا دعني الله عنه قال رسول الله عليه وسلومن حان عتى بجالين يري انه كان ب هيواحل الكاد بين معنے فرمائ رسيل الله صالي متر العيس نے روایت کی جھرے البی عدیث جوجھوٹی کھان کیاتی ہے توورہ تشخص ووهبوتون ميسايك حيوثان (اسيس ايك عديث مانيوالاا وركر ردایت كرف والا) عرزه العارى شرح تجارى مرعینى رحمد الته علیه عرمة مزك ربعلى فلبلج المنادر شجيس الموات كراكركس کے موضوع ہونے کا گیان ہوا ورکھراوس کوکوئی روایت کرے کو وہ راوی اس وعيدس واخل بوكا ورووزج كالمتوسية كما قال المالث من روى عدينا وعلم إوظن إنه موضوع فهود احل في هذا لوعيل اذاله بيبين حال دواية وضعفهم وبال عليه الضاقوله عليه الصاوة والسلام مي صلف عرب يدى اله حد ربة و احدا الكاد بان طفرالا في مرج مخصر المرجاني مرولا المحرولا المحرولا المحرولا المحرولا المحرولا المحرولا المحرولات كالمام ولا يعلى واية الموضوع للعالم بحاله اى من يعلمو

فيما سيمكن المحدث الموضوع ا وظنًا كونه موضوعا في اى معانى كان اى سواء كان في الحكا وفى الترغيب والترهيب اورغيردلك الامقرونا ببيان الموضع جب كوفي حديث عبس كوكسى في موضوع كما مبوا ورا وس كوكوني وي بغبرت وينوا وينايات كانبى كماب من تقل كياتونينايهات مجھی جائے گی کہ گوا وس کی اسٹادیس کلام بھا کر (متن عدیث اوس کے إسمسلميني) ورنهم صداق حديث مركوره محدوس محدث كاكا ذب لمكه دورخي بوالازم المه كماقال السيوطي رحة المته عليه في النقيا كتن حديث انى مكري في المنهى عن الحجامة بوم الملناو الحر اخرجه ابوداؤد وسننه وسكت عليه فهوعنل لاصالح اس سے یہ بات است ہوئی کہ من صدیت موضوع جسمیں وضع اور سحت دونو أكا احمال بقاا دس محدث في دوايت كرفي وجسسا وس من كي صحت كو برجيج بهوجائ كما وراسي ترجيحا بالمطن ب كرحو كمدارج طن كيمتفاو میں اس کئے قوت اوس طن کی ولیسی ند ہوگی جیسی حدیث مجاری سے مون بابس بمهال طن من دونون برابرس اس لئے که صربت مجاری معمیمین الميتيني كي نهير كيو كم مفيد على تعيني صرف صريث متواتر بوتي مي أور صربت مشهور جواحا دبت سنجاري السكني درجه انع هي وه يني مقيرعاليفين البير بولتي يختدالفكيرس المتواتروهوالمغيل العداداليقيني فيها تبعلن المحديث المونوع عرص طرق من من من من من المنتخق ثنيلة كلاا وس محدث من منظم بس نے اوس کی تخریج کی ہے! س کی وہ مثال ہے جس طرح الو محرسال جائد المن المارين حميد كى روايت كواس وجيست قبول كى كدا ما ما محديث المواحد الما ما معدين المحيد او پیلی بن معین رحمته استه علیه شه ا وان سے روایت کولی سے مطالا کہ ا مع وسه ومي المي المراد والمعالم المراد المناكرين المناكرين الواق سارق أى رف الوريد الودرعد المحاكم وه كذاب الدركوسي اور ابن حراش العافيا كيست كه وه كذاب ب رحماني و مبى في ميزان زميم امن الميرك الدايد المي مرتب منواني في كما (حدالة المعلى بن هيد) الكشخف اعتراضا كهاككيت فسيتناب ردايت كيت مورجواب الباكيس او شخص سه روايت كريا مون من ست احترا ورا بن عين روایت کیت بغض اوسی منران میں صدا و کیدلیت فطائر موجود ہیں كداوس تے صدیث موضع برعل كيا -كيو كاجب بتن حدیث براوس ف اعل كما تو ده عديث موضوع كينے والے كے اس تھى موضوع تہيں تھردوا كرا واله مرك المركس فدر معتبر وكي الفرض أكرفي الواقع موضوع من ا وربا التحقيق حسن طن مع تقليداً اوس رعل كيا توكيا قواب نهريكا اور عل خالی جائے گا سرگرز نبیس کمکر جس طرح سیج حدیث برعمل کریف سیماوس کو

فيها تنيلت الحدميث الموصورع قواب خال برقا اوسی طرح اوس صدیث رغل کرنے سے تواب سلے گا۔ الام سا وى رحمة الترملية في ول بريع بسروايت كي ب وقال دوينا إفى جروا كسن بن عرفة باستادة الى جابر عيد الله كالانصاري قال قال دسول المصلى الله عليه وسامون بلغه عر الله عروجلست فيه فضيلة فاحذبه ايساناورجاء بوابه اعطالا الله ذلك وال لعربين كاللك اخرجه ابوالشيخ وابوبجلى والطبراني وعيل بن هستام المستلى وعال الحل شواهل ايضًا من حليث ابن عباس وابن عمروا يهمري وعن مشاهدا كمصحابة رصى الله عنهم يقدروايت عابر ا درابن عباس ابن عمرابی مررم وضى التعنيم التا عنيم صلى الشرعليه وسلم نے كه الشرع والى كى طرف سے جس كوكى فضيلت كى ات بهوی وراوس نے مامید تواب ایان کے ساتھ اوسکونو لرکے

فياشيلو بالجدس ألوضيع 1.0 اذاحال تأرعني بحاليث نعرفونه ولاتنكرونه علته اولواقله دصدة قوابه فالها فقول مالعزيت ولاسكر والالحد تامرعنى بحديث تنكرو ته والانقراف نه فكذبوا به فان الا اقوال عاير ولانجرت دوالا أنحكور المرساني ذكرلا فحصك ذالعمال ليفيدواب بصحضرت الومرروس كدفرات دسول ضاصل لتعادم العب بيني تركوم ريطوت مع كوني ايسي باست جر كوتم يجهان بو-خوا دمير كما بيول إندكها بيول ا دروه بات كالراعراض بالتكاريس توصد وراست قبول روكيو كمرسري اب ايسي بدر سي انتارك ال وعن المعرس لا رصى الله عنعقال قال رسول الله صلى الله عليه و اذاحد تأرعني يحاديث لوافق المحق فخال والمحال شذه اوا احلت به (عن) وقال متكر وليس لهذ اللفظ له اسناد ليم اكانا في كان العمال يضرروا بيت بي الى بريره رصى المتوعد سے كرفريا بأعول وعن إلى هم يريد قال قال دسول الله على الله عليه

فها تيملق إلحديث لموضوع رسول النوسلي المنزعكبيرو لمرتب بهونجا الأحاك ميري طرف سيركوني با ا منارس ال مع موتو محموكه اوسكوس نعيى كما وعن الاهن ولادت عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حال شعنى حديثاهوللهعزاوجل رضى فاناقلته وانالراكن فلته عادإ في كذا العمال ينفروا بت الى مرره رضى التنوعند مع كدفرا من رسو صلى التدعليد ولم تصب في بيان كياميرى طرف سده والتحبيل لتدفعا ای رضامندی برونوم و اوسکوس نے بی کیا اگری زام برون عن ان عبا رسى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على حسناموا فعالكتاب المفوسنتي فاناقلته ومن قال على كذبا عنا الكتاب الله بعالى وسلتى فليتبؤا مقعل لامن الذار كلدا في كلز العا معضاروا برت ب ابن عباس رضى الترعندسي كدفر الما مخضرت صلى لتدر وسلم في حب في مري طرف اجهي ات كوجوموا في قران اورمير طريق كم بوتووه مريكي مولى معن إلى امامة قال قال سول صلى الشعليه وسلمون على تاحد المعانكان براحصد قافلك والهوان كان كذبا فعلى من بأرحب كرالعا بين روايت سب إلى المهرض الترعية سك كرفرات رسول الترصلي تعرفية فع جس في إن كيا حديث كوصيسي كمناب أكروه سي بي تو تحدكوا ورا دس كو

فياستبلق أبحد ميث لمضوع الكلام المرفوع الواب ب اگروه جوت ب تواوس كاكناه سبي كيم والب برب عن المحات برعد بياعن اببه عن الى هريرية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلومن على على حليناهونله عزوجل رضى فاناقلته وان اكن قلته قالوا بارسول المصنى الله عليه وسلم ولوقوال لان الم ارسالت كغزالمعال روابت بابي برره وضالته عنيت فامت بني ما عليه والم نصير في ميري ون سه اليسي حديث بيان أي بيل التربعال ى صامندى ب توسم و كرس نے كما ب وه اگرجدند كما بول صحاب فرك كيا يكسك إرسول التصلى الشرعكيية لم المن فرما يكس اوسي كالخ بعد الرحدا بن ورئ الرحدا بن ورئ في اس صديث في روايت من كالمرايد عن الى هراين ويعنى الله عنه اذ احل شلوعنى بحول بث لوافي في فخدوا بدلبكن المسيوطي وحمة الترسلية فيقيات مي لكما ميكراس! مركئ أك صرفس واردم بن كواما مراحي فيمسدس لين اجسني سن سی برادی نے ایج میں جگیر مرزمی نے نوا درالاصول ہیں براز لني طريقول سے يمسند صحيح وغيره روا بيك كيس جي حن كى عبارت بيہ قلت اخرج احلمن وجه اخوعن ابيهم يرتع دضى المقد معالى عدله مرض عاما جاء كمعنى من خبرقلته اولم اقتله فانا اقى له وما اناكم من شرفاني لا قول المترو اخرج ابن ماجه من

فياتبنن الحدرث الموضوع تالث بلفظ لا اعرض ما يحل ب احل كوعنى الحدل بن وهول على البكته فبقى ل ا قرأقرا المافعل من تواب من فا اقلته ورجاله نقات سوى سعيد المقرى واخرج المخارى في تاريخه من وجه الحرعن سعيد المقرى مرسلا بلغظما سمعته عنى من حليث تعريف ته فصد قولاقال البخارى وروالا بحيىن الدمرعن ابى هررية وهووه مرايس فيه ابى هررية واخريه المحكيم المترمذى في نوادر الإصوال من وجدًا خرعن المنفي عن ا بي هي برة رضي الله عنه للفظ اذا حل تلوعني بحليت تعريف ته ولانتكرد نه قلته اولمرا قله فصل قوا به فان اقول مابين تنكرواذا حدث وعنى بجديث تنكرونه والا تعرف نه فكذ بوا به فاني لا افق ل ما بنكرو لا نعرف -واحج احل والبن ا دبستدعى شرط الصعيم عن اليحيد او الي أسيار مرهاعا اذاسمعتم الحاسب عنى نعرفه قلوبكرو تلين له اشعاركروا بشادكم وترون الهمنكم قريب فانا وللكرا

واذاسمعتم المحلبت عنى تنكريا فلوا يكرو تنغرا شعام كو وابشاركووترون انهمتكربجياه فانا ابعد سيعمينه واخرجه المحارى فى تاريخه بلفظ اذ اجاء كر الحال يتعنى

وبالتعلق الحديث الوضوع المن به قلو بكرفانا امرتكرية - تمراخيج من طريق عباس بن هل عن إلى قال اذا للغصصم عن المنبي صلى الله عليه وسلم يالعن بلبن الجيزان فقان يقول المنبى صلى الله عليه وسلم المخارولا يقول الاالمخير وقال هذا اصوال شبه جب التاحادث سے یہ اِت ما بت مولی محدثین اہل سنت نے ختنے صرفین فضائل اعال کی ملاقصیرے کرنے موضوعیت سے اپنی کتا بول میں درجے سے ہواور اون احادميث كوانخصرت صلى التدعليه وسلم ندايني جانب تنسوي اون كوقبول كرف كے الى ارشاد فرماليس برعل كرت سے صرور توقع توا جوا وان مي مُركوريت - اكرجيروه حديثين موضوع بهي سول ليكرج مدق لي اور باک اعتمادی سے علی کرے تواب مال کرنے یں کوئی مے ہیں كياصرور جزاح تاونس احالات بداكرين جس مضطن تواب جا مايت محدين سن محبث كريم إمسنا وكوموضيع تقبيرايا اوراوس كوابنا فرض سمحها توجم لوكول يوصرورنهي جوت محصى سيديمو فعسيه معنى انجى اتباع كرك (من مريف) كوموضيع كيف لكير جس سيطاع حرمان نواب كاوريا عال ہوگا۔ برخلان اس سے اگراعتقاداً اوس حدیث سے روایت کینے والول كى تقليد كريك وس كوموضوع نه مجيس ا وراوس رعل كريم انشارا

فياتعلق الحدث الموضوع صرورا دس تواب مصتحیٰ بوجائیں کے جس کا اوسیس وعدہ ہے اِلگیر النخص مجيسكا مي كرحب د ونوصورتون سي تقليدي بي تووه تقليد كرا نداختیارکرین جس سے کھی فائدہ ہو گردولت حسن طن امیسی نہیں سے جو البرس وناكس كالحقة آشا ور برطنی سے برکسی كومدارج و مراتب علیا على مول يفرض فضأ مل عال من حواجا ديث واروبين اون كي على توسيع المصليم يمت برهانا اور دائره صن طن كوديب كزاجا بيم ينا نيدا ما يخاوى رحمة الترطيب فتح المغيث بس كما ب حكى الدوى في عداة من تصانبقه إجالح المحال أين وغيرهم على العمل به اى بالحال الضعيف في الفضائل وحوها-يه بات تحقق به كه (احاديث احكام دعقائم) مين كمال احتياط بونا ماين اس من كخفائل من نسخ اور تعاربن نبين ماسين فوائد بيرين كركسا جي فعل كالزاخوا وتسرعها وربت باحسن اخلاق وغيروس مبوعامل كومقصودا وركال ذلك فَتَهُلُ اللَّهِ يُوعَ مِنْ أَنْ اللَّهِ مُن لِينًا والرَّفِي الرَّالُولَ الرَّالُولُ الرَّالِي اللَّهِ الرَّالِي الرَّالُولُ الرَّالُولُ الرَّالُولُ الرَّالُولُ الرَّالُولُ الرَّالُولُ الرَّالُولُ الرَّالُولُ اللَّهِ الرَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ، مبزار بإعالم بن گئے اوس سے وہیج رحمت سے اس بیارہ کی

فيماسعين الحديث الموضوع اور مینی کریں کہ وہ وعدہ کس کے ذریعہ سے بہنے اتفاء اور بہنجانے والا معتبرتفا إنهين وسواحرمال كاوركياموسكا احكام كا كاوسير يحبب مصلحت شرع نسخ اور يغيرو تبترك مروق ريب مثلاً شاب اكسى است من طلال دمي اور حضرت صلى الشرعايية و لم كى است كواتبال ين حكم مقاكه مجالت مسكر ما زنه را حيس معبرا وسي شراب كومما نغت اور حر البوكئ وربهيشيك ليفهى أخرى حرمتى حكم جارى راعلى فدالقياس ور احكام من بمى أفرى حكركا اعتبار مواب عدماه ومسلم عنال الفقها والمحل ثان هوالموفى المعين وأخرد عوسناان الحل للدرب لغلبن ت اللط يانسخ متبركه عاليجاب نصنيلت أب حقبت آكاه معرفت وسنظاه حادي فرنع أوعول جامع منقول ومعقول حضرت مولكنا محرّا نوارا مترصاحب لخاطب توافيضياخك مردم ومنعفو رسابق مين المهام امور مرجبي فبزرانه قيام مدسة طيب اليعت فرايا اوريه الاخطه إدى مراحل تحقيق وكاشف رموز ترقيق جامع مربيت وطريقت النبيج فيقدت ومعرفت بهبط الوارم حارف لدنبيكا شعث اسرار علوم وفيدرم ااس سالكين مقداب تاسكين مولنا ومرتبد ناحضرت حاجى املادا سنصاحب قبله طاب نراه وعل الجنة منواه كذرا احضرت معروح كالبعد ملا خطدار شاويواكم ية تسخه طبع كما طب عن سعمام فائده طال مواهنا الأهولا المتنا

ومايتين الحديث لموضع اوسى زانه من به مطبع شمى واقع مرته وسناسب وسي حاجي موعد بالرحيما ف يد تعدد وكثير طبع قرا إلى القاجوسان بني من صرف بهوك را ورمضرت الأنا مدوح كي طومت ميس طبع اني كي غريس ميدوست رغيت طالبين ورازموا البقامولناصاحب جعلى الذالجينة متوالا في بصرف فطرافي اس كالتي ادرمطالب صروريركي توفير برفع إغلاط نسخه مطبوعُها يقد ولائي اورمين يسخطي كررس مزين بون كويئ تفاكر مضرت مدوح برجوار ومت والم مدي الزرجند عطيع اني سے لمتوى را در مولا عاليج الفيات عالم رباني عارون حقاتي مولدنا حبيب الرحمل طال صاحب شرواني صيرت الجبن اشا عدامعادم في اس مع طبع كي منطوري فرا في جوليا طافاد وعامرا مدرود والبطبع سي مرس موا